شوہر پر بیوی کے واجب حقوق کے متعلّق تفصیلی فتوی

البَيَانُ لِحُقُوْقِ الْمُتَزَوَّجَة وَجُبَةً عَلَى الْمَتَزَوِّج ٤٣ هـ ٤٣

بنام

بیوی کے حقوقِ واجبہ

مصنف

مفتى مهتاب احمد تعيمى حفظه الله تعالى

مُصدّق شيخ الحديث مفتى محمر عطاء الله تعيلى حفظه الله تعالى

[رئيس دارالحديث ورئيس دارالا فتاء جامعة النُّور]

ناشر جمعیت اشاعت اہلسنت، پاکستان نور مسجد ، کاغذی بازار ، کراجی

### جمله حقوق بحق مصنّف محفوظ ہیں۔

نام رساله : البَيّانُ لِخُقُوقِ الْمُرَوَّجَة وَجُبَةً عَلَى المَتَرَوِّجِ (١٤٤٣هـ)

بنام بیوی کے حقوقِ واجبہ

مُصنّف : مفتى مهتاب احمد نعيمي حفظه الله تعالى

مُصدّق : شيخ الحديث مفتى محمه عطاء الله نعيمي حفظه الله تعالى

(رئيس دارالحديث ورئيس دارالا فياء جامعة النُّور)

تعداد : معهم

اشاعت نمبر: ۳۲۷

تاریخاشاعت: محرم الحرام ۴۳۳ه ه/ ستمبر ۲۰۲۱ء

ناشر : جمعیت اشاعت املسنّت (یا کستان)

نورمسجد، کاغذی بازار میشهادر، کراچی

فون:921-32439799

www.ishaateislam.netخوشنجری : پیرساله

پر موجود ہے

## اجمالي فهرست

| صفحہ | عنوان                                                        | نمبر شار |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۸   | واجب نمبر 1: مهرادا کرنا                                     | 1        |
| 43   | واجب نمبر2: ہمبستری کرنا                                     | 2        |
| 50   | واجب نمبر 3:ا چھے طریقے سے زندگی بسر کرنا                    | 3        |
| 65   | ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں عدل وانصاف سے کام لینا  | 4        |
| 74   | واجب نمبر4:نفقه (بیوی پر خرچ کرنا)                           | ۵        |
| 104  | بعدِ طلاق گھر میں عد"ت گزارنے دینااور اتام عد"ت کاخر چہ دینا | 7        |
| 110  | رزقِ حلال مهيّا كرنا                                         | 7        |
| 112  | واجب نمبر5: امر بالمعروف ونهي عن المنكر                      | ٨        |
| 119  | عقائدِ اہلِ سنّت کی تلقین کرنا                               | 9        |

# تفصيلی فهرست

| صفحه | فهرست مضامین                                                            | نمبرشار |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8    | پیش لفظ                                                                 | 1       |
| 11   | انشاب                                                                   | 2       |
| 12   | تقذيم                                                                   | 3       |
| 25   | بهارا دارالا فتآء                                                       |         |
| 27   | استفتاء:شوہر پر بیوی کے کون کو نسے حقوقِ واجبہ ہیں؟                     | 4       |
| 27   | اجمالی جواب                                                             | 5       |
| 28   | تفصيلي جواب                                                             | 6       |
| 28   | بیوی کے حقوقِ واجبہ                                                     | 7       |
| ۲۸   | واجب نمبر1: مهرادا کرنا                                                 | 8       |
| 28   | مہرکے چند ضروری مسائل                                                   | 9       |
| 29   | ثبوتِ مهر میں حدیث پاک                                                  | 10      |
| 30   | مهر کی کم از کم مقدار کاثبوت                                            | 11      |
| 31   | چندازواجِ مطهّرات کامهرِ کریم                                           | 12      |
| 33   | مہرِ فاطمی کے بارے میں لام اہلِ سنّت علیہ الرحمہ کی عمدہ تحقیق کی تلخیص | 13      |
| 35   | کیامہر کی زیادہ مقدار مقرر کی جاسکتی ہے؟                                | 14      |
| 36   | كيفيت مهر                                                               | 15      |
| 37   | نکاح میں مہر کاذ کرنہ کرنے کا حکم                                       | 16      |

| 38 | شوہر کواپنامہر تحفۃً دے دینا                                   | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 39 | کس صورت میں مہرلازم نہیں اور جوڑا کس وقت لازم ہے؟              | 18 |
| 41 | نصف مهر کب لازم ہے؟                                            | 19 |
| 43 | واجب نمبر2: مهستری کرنا                                        | 20 |
| 45 | ہمبستری کی واجب مقدار                                          | 21 |
| 47 | بیوی سے لواطت وبد فعلی حرام                                    | 22 |
| 50 | واجب نمبر 3: اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا                      | 23 |
| 51 | اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی قولی تفسیر                     | 24 |
| 51 | کامل ترین مومن                                                 | 25 |
| 54 | كريم شوہر يا كمينه شوہر؟                                       | 26 |
| 55 | میری اچھی نصیحت پر عمل کرو                                     | 27 |
| 57 | حضرت ابوب عليه الصّلاة والسّلام كاصبر اوراس پر ملنے والا اجر   | 28 |
| 59 | حضرت آسيه رضى الله عنها كاصبر اوراس پر ملنے والا اجر           | 29 |
| 60 | در سِ ہدایت                                                    | 30 |
| 61 | اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی عملی تفسیر                     | 31 |
| 65 | ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں عدل وانصاف سے<br>کام لینا | 32 |
| 68 | بویوں میں کن اُمور میں برابری لازم اور کن میں غیر لازم         | 33 |
| 69 | دوبیوبیوں میں کس صورت میں برابری لازم نہیں ہے؟                 | 34 |
| 70 | کون سی چیزوں میں برابری لازم ہے خواہ بیویاں امیر ہوں یاغریب    | 35 |
| 73 | طلاق دیناکب فرض وواجب ہے؟                                      | 36 |

| 74  | واجب نمبر 4: نفقه (بیوی پرخرچ کرنا)                                                                               | 37 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 81  | نفقه واجب ہونے اور واجب نہ ہونے کی صور تیں                                                                        | 38 |
| 87  | خرہے میں تین چیزیں                                                                                                | 39 |
| 88  | دربارہُ نفقہ میں مالدار اور تنگ دست ہونے سے کیا مراد ہے،اس<br>بارے میں تحقیق                                      | 40 |
| 92  | شوہر پر کھانے پینے کے آلات اور اثاثُ البیت میں سے کون<br>کون سے واجب ہیں اور کون کون سے واجب نہیں                 | 41 |
| 96  | ہر بیوی کا معر کة الآراء مسّله                                                                                    | 42 |
| 99  | خرچه میں شوہر کی ذمہ داری                                                                                         | 44 |
| 99  | عورت جور قم اپنے خرچے سے بچائے،اس کامالک کون ؟                                                                    | 45 |
| 99  | کس صورت میں بیوی بلاا جازتِ شوہر اُس کی جیب سے پیسے نکال سکتی<br>ہے؟                                              | 46 |
| 100 | عورت کے رہنے کے لیے رہائش کاانتظام وانصرام                                                                        | 47 |
| 100 | پہلے شوہر سے عورت جو اولاد لائے، کیااس کی رہائش شوہر پر لازم<br>ہے؟                                               | 48 |
| 101 | رہائش کی کیفیت                                                                                                    | 49 |
| 104 | بعدِ طلاق گھر میں عدّت گزار نے دینااور اتیام عدّت کاخرچہ دینا                                                     | 50 |
| 105 | بعد طلاق گھر میں عدّت گزارنے دینااور اتیام عدّت کاخرچہ دینا<br>معتدّہ (عدّت گزارنے والی) کو گھرسے نکالنے کی اجازت | 51 |
| 106 | معتدَّه کو نکلنے کی اجازت                                                                                         | 52 |
| 107 | نئے مکان کے تعییٰن کااختیار                                                                                       | 53 |
| 107 | نیامکان قریب ہو یادُور                                                                                            | 54 |

| 108 | معتدَّه کس صورت میں نفقه کی مستحق ہے اور کب نہیں؟                      | 55 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 110 | رزقِ حلال مهيّا كرنا                                                   | 56 |
| 112 | واجب نمبر 5: امر بالمعروف ونهي عن المنكر                               | 57 |
| 112 | ہر مسلمان پر اپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وتربیت لازم ہے             | 58 |
| 114 | بیوی کو نماز کی تلقین کرنا نیزیه سنّت ِ انبیاعلیهم الصّلاة والسّلام ہے | 59 |
| 116 | بیوی کوخوشبولگا کرباہر جانے سے رو کنا                                  | 60 |
| 119 | عقا ئد اہلِ سنّت کی تلقین کر نا                                        | 61 |
| 120 | در سی عقیدہ ذریعہ منجات ہے                                             | 62 |
| 123 | ماخذومر افجع                                                           | 63 |

## ييشلفظ

جیسے مر دول کے عور تول پر حقوق ہیں ایسے ہی عور تول کے مر دول پر ہیں جنہیں ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ مر د کو عورت کے ساتھ بد سلوکی اور عورت کو مر د کے ساتھ بد تہذیبی ہر گزروانہیں اور ایک دوسرے کی ہر قشم کی حق تلفی ممنوع ہے۔

الله تعالى نے مردوں كو عور توں كائهبان بنايا ہے ، الله تعالى كافرمان ہے:﴿الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (1)

ترجمه :مر دافسر ہیں عور توں پر۔ (کنزالایمان)

یعنی مرد کا عورت پر زیادہ حق ہے اوراسے عورت پر فضیلت ہے اور مرد کی عورت پر فضیلت عقل اور دین اور ان اُمور کی وجہ سے ہے جو ان سے متفرّع ہوسکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں اور وہ فضیلت جواس مقام کے مناسب ہے اس کی دوہُجوہ ہیں نمبر (۱) مرد مستحق ہے اس بات کا کہ وہ عورت سے افضل ہے اور اس سے زیادہ استحقا ق رکھتا ہے جو عورت کا اس پر حق ہے وہ یہ کہ مرداس کے نفس پر حق رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو اور نہ ہی شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے اور شوہر بیوی کی طلاق پر قدرت رکھتا ہے اور جب رجعی طلاق دے دے تو اس کے رُجوع پر بھی قادر ہے عورت چاہے نہ چاہے، عورت جب رجعی طلاق دے دے تو اس کے رُجوع پر بھی قادر ہے عورت چاہے نہ چاہے، عورت حت مہر وصول کرے اور نان ونفقہ اور مسکن حاصل کرے اور شوہر پر اتناہے کہ وہ اس سے حق مہر وصول کرے اور نان ونفقہ اور مسکن حاصل کرے اور شوہر اس کے ضرر کے در پ

نمبر (۲) یہ وہ حق ہے جیسے مرد کو نکاح کے سبب عورت سے سکون حاصل ہو تا ہے اسی طرح عورت کو بھی اُس سے سکون نصیب ہو تا ہے عورت کیلئے نفقہ مرد پر ضروری ہے اور اسکے جملہ اُمور کا انتظام بھی، یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ مرد نے اپنی عورت کے

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [سورة النساء: ٤/ ٣٤]

حقوق اپنے ذمہ لگائے ہیں اور یہ رحمت اور احسان کا موجب ہے جیسے حق مہر کی ادائیگی اور نفقہ اور گھر اور عورت سے حتی الوسع تکالیف دور رکھنا اور اس کی ضروریات پوری کرنا اور جمیع آفات سے حفاظت کرنا۔

جس طرح عورتوں کو مجی لازم ہے کہ عورتوں کو جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح مرد کی مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں ۔ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی طرح عورت کی ناراضگی گھر کے عدم استخام اور وہال کے رہنے والوں میں بے چینی اور بسکونی اور اضطراب کا سبب بنتی ہے اس لئے مرد کو چاہیے کہ عورت کی صورت و سیر ت پر طعنہ زنی سے باز رہے اور عورت کے میکہ والوں کے کسی فعل کی وجہ سے لینی بیوی پر عرصہ کہات نگ نہ کرے ،عورت کے ماں باپ اور عزیز و کا تارب کو عورت کے سامنے بُرا بھلا نہ کہے کیو نکہ یہ باتیں بیوی کے دل میں شوہر کی محبت کی قاتل ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے در میان ناچائی پیداہوجاتی ہے اور بھی کمار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے ۔عورت کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ شہر پر شار کرنے میں تاخیر مغلوب ہو جاتی ہے اور یہ جذبات شوہر کی محبت کے ہوں تو اپناسب کچھ شوہر پر شار کرنے میں تاخیر مغلوب ہو جاتی ہے اور یہ خورت کے ہوں تو اپناسب کچھ شوہر پر شار کرنے میں تاخیر مغلوب ہو جاتی ہے اور یہ خورت کے ہوں تو اپنی اور اپنی اور اولاد کی محبت معلوب ہو جاتی ہے اور یہ خورت کے ہوں تو اپناسب کچھ شوہر پر شار کرنے میں تاخیر مبین کرتی اور یہی جذبات اگر شوہر کی نفرت کے ہوں تو اپنی اور اپنے والدین کی عزت اور اولاد کی محبت معلوب ہو جاتی ہے اور کو جاتے کہ وہ ہوی کے مول کر شوہر سے فرار حاصل کرنے کی سعی کرتی ہے۔ اس لئے شوہر کو چاہیے کہ وہ ہوی کے معلی میں میانہ روی اختیار کرے۔

لہذا اگر میاں بیوی اپنے اوپر اللہ تعالی اوراس کے رسول مگی لینٹی کی طرف سے مقرر کردہ فرائض کی بجا آوری کریں اور شرع مطہرہ کی طرف سے مقرر کردہ اپنے اپنے حقوق کالحاظ رکھیں اور حُدود سے تجاوز نہ کریں تودہ پُر سکون زندگی گز ارسکتے ہیں اوران کے گھر انہ ان کے بچوں کے لئے جائے سکون اور اچھی تربیت گاہ ثابت ہو سکتا ہے اور وہ معاشر سے کے افراد کے لئے اچھی مثال بن سکتے ہیں۔ ہمارے دارالا فتاء نے اپنے قیام سے اب تک گر انقدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کئی مسائل پر سیر حاصل موادعوام المسلمین کو پیش کیا ہے اور یہ تحریر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عور توں کے حقوق واجبہ کے حوالے سے جامع اور پُر مغزر سالہ ہمارے دارالا فتاء کے ایک

رکن حضرت علّامہ مفتی مہتاب احمد النجی حفظہ اللہ نے "البیان لحقوق المتزوجة وجبة علی المتزوج" بنام بیوی کے حقوقِ واجبہ اپنے استاد و محسن شیخ الحدیث حضرت علّامہ مفتی مجمد عطاء اللہ نعیمی مد ظلہ کے حکم اور ان کی تحریک پر تالیف فرمایا ہے جو کہ در حقیقت دارالا فتاء میں آنے والے سوالات میں سے ایک سوال کا جو اب ہو اور اس پر بہترین تقدیم ہمارے استاد، جامعۃ التورک شیخ الحدیث، دارالا فتاء التوراور دارالتحقیق والتصنیف کے سربر اہ شیخ الحدیث حضرت علّامہ مفتی مجمد عطاء اللہ نعیمی حفظہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اس میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔

لہذا ادارہ اپنے دارالا فتاء کی اس کاوش کو اپنے سلسلہ اشاعت نمبر 32 پر شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہاہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اپنے حبیب ہمارے آ قامنگانڈیڈ کے طفیل مجیب موصوف اور جملہ معاونین واشاعت کاران کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اوران کی دینی وعلمی خدمات میں روزافزوں ترقی عطافر مائے۔ آمین

فقط

عافظ محمد رضوان جزل سیکریٹری جمعیت اشاعت اہلسنت

#### انتساب!

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے والدِ ماجد مرحوم نور محمد اور والدہ ماجدہ مرحومہ عزیز بین اس حقیر کاوش کو اپنے بیگم نور الله مرقد هماکے نام، پھر اس کی نسبت اپنے عزیز ترین بہن بھائیوں اور اپنے تمام اساتذہ کر ام أطال الله عمرهم کی طرف کر تاہوں۔

اور محترم المقام بقیۃ السلف جناب قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد عطاء اللہ صاحب ستی حفی بریلوی نعیمی قدّس الله سترہ، وعمّ برّہ وثم نورہ وأعظم أجره وأكرم نزله وأنعم منزله و دامت بركاتهم العاليه و أطال الله عمره كاتب دل سے مشكور ہول كہ انہول نے ایخ نہایت قیمتی لمحات میری نذر کیے اور انتہائی دلچیبی سے بہترین تفصیلی مقدّ مہ لکھ كرميری حوصلہ افزائی فرمائی اورآج مجھے فتوی نولیی اور تحریر کے اگر دولفظ آتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب کی شفقتول كا ثمر ہے۔

طالبِ دعا مهتاب احمد نعیمی خادم دار الا فتاءالٽور

مررّس: جامعة المدينه، فيضان عبد الله شاه غازي عليه الرّحمه

### تقذيم

از تُخ الحديث والتفير مفتى مُحمد عطاء الله نعيمي دَامَتْ بَركاتُهم العالية وأَطالَ اللهُ عُمرَه فَي اللهُ عُمرة فَي أَلِي وَلُولِهِ الْكَرِيم

الله تعالی نے جوڑے بنائے، مر د کوعورت پر حاکم مقرّر فرمایا اور حاکم کے رعایا پر اور حاکم کے رعایا پر اور رعایا کے حاکم پر کچھ حقوق و فرائض مقرّر فرمائے۔ اگر حاکم رعایا کے حقوق ادانہ کرے تو ظلم کی نسبت حاکم کی طرف ہوتی ہے اوراگر رعایا حاکم کاحق تسلیم نہ کرے تورعایا ظالم قرار یاتی ہے اور ازدواجی زندگی میں شوہر حاکم اور عورت محکوم ہے۔

چِنانچِ الله تعالى كافرمان ہے:﴿ اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (1)

ترجمه :مر دافسر بین عور تول پر۔ (کنزالایمان)

اور حقوق کی ادائیگی کے لئے پہلے حقوق کو ماننا ضروری ہے۔ حاکم اگر اپنے محکوم کا حق تسلیم ہی نہ کرے یا محکوم اپنے حاکم کا کوئی حق ماننے کو تیار ہی نہ ہو توان سے حقوق کی ادائیگی کی اُمید عَبث ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ماننے کے بعد ان کا علم ہونا ضروری ہے؛ کیو نکہ علم عمل پر مُقدّم ہو تاہے جیسے اگر کوئی مسلمان نماز کی فرضیت کو ماننے کے بعد نماز کی ادائیگی کرنا چاہے تواُسے نماز ادا کرنے کے لئے نماز کا علم ہونا ضروری ہے ورنہ وہ ماننے او رچاہئے کے باوجود نماز ادا نہیں کر سکے گا۔

اس لئے ضروری ہے کہ شوہر مانے کہ بیوی کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اور بیوی مانے کہ شوہر کے مجھ پر کچھ حقوق کی ادائیگی کا ارادہ شوہر کے مجھ پر کچھ وہ حقوق کی ادائیگی کا ارادہ

(1) ـ ـ : [سورة النساء: ٤/ ٣٤]

رکھنے والے شوہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اسلام نے میری بیوی کے مجھ پر کون سے حقوق واجب کئے ہیں کہ جن کو میں ادا کروں۔اسی طرح بیوی کے لئے بھی لازمی ہے کہ وہ شوہر کے اپنے اوپر واجب حقوق کو جانے تا کہ وہ انہیں ادا کر کے گنہگار ہونے سے پچ سکے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ بیہ ہے کہ ان کا ایک طبقہ حقوق کو مانتا ہی نہیں، بعض شوہر تو بیوی کو اپنی زر خرید باندی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے اور اسی طرح بعض بیویاں اپنے آپ کو مادرپدر آزاد متمجھتی ہیں، اُن کے نز دیک شوہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑاطبقہ ایسا ہے کہ جو حقوق ادا کرناچاہتا ہے گر انہیں علم ہی نہیں اسلام نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لئے کیا حقوق و فرائض مقرر کئے ہیں۔اس لئے اس طبقہ کے شوہر وں نے اپنے لئے اور بیویوں نے اپنے لئے اپنی مرضی سے حقوق مقرّر کررکھے ہیں ، مثلاً: بعض گھر انوں میں ہیویاں اپنے شوہر کی گُل آمدنی کو اپناحق سمجھتی ہیں کہ شوہر جو بھی کمائے وہ ہماراحق ہے، اُسے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔اگر غلطی سے شوہر نے اپنی آ مدنی میں سے کچھ اپنی مرضی سے خرچ کر ڈالا تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کے حق پر ڈا کہ ڈال دیا، بس گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے شوہر بھی دیکھے جنہوں نے روز گار کے لئے دن دیکھانہ رات، محنت کرتے رہے مگر اس محنت کا ثمر ہ کُل کا کُل بیوی اپنی ملکیت سمجھتی ہے اور خوداس شوہر کواگر ضرورت پڑے توبیوی کے آگے ہاتھ پھیلا تاہے اوراُسے اگراینے والدین پر خرچ کرنا ہو یا اینے کسی بھائی یا بہن کی مدد کرنی ہو تووہ اس میں بیوی کی اجازت کا مختاج ہو تاہے اور الیمی عور تول کی حالت اُن نوجو انوں کی سی ہے جو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں ہماراجو حق ہے وہ دے دو حالا نکہ ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے بالغ ہو جانے کے بعد ہمارے باپ کی کسی چیز میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں،جواپنے مال باپ کے گھر خود کام کیا کرتی تھیں مگر جب وہ

ہوی کے رُوپ میں آئیں توانہوں نے سمجھ لیا کہ روز گار اور گھر کے تمام کام کاج کرنا یا کروانا شوہر کی ذمہ داری ہے، جب شوہر سے اس میں کو تاہی ہو گئی تو اختلاف کے دروازے گھل جاتے ہیں۔

پچھ عور تیں ہے سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے جو بھی فرمائش کریں، وہ فوراً اُسے پوراکر دے اور اسے وہ اپناختی گر دانتی ہیں۔ کبھی شوہر کسی مجبوری کے تحت ان کا مطالبہ پورانہ کر پائے تو بیوی کی طرف سے فوراً طلاق کا مطالبہ آ جاتا ہے اور پچھ بیویاں پر دے کے معاملے میں کو تاہی کا شکار ہوتی ہیں اوراُن کے نزدیک انہیں اس فتیج فعل سے روکنے کا کسی کو بھی حق نہیں بہاں تک کہ شوہر کو بھی نہیں اورا گر شوہر اس معاملے میں سختی کرے تو وہ شوہر کا گھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح بچھ شوہر سبچھتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہماری بیوی ہمیں کھانا پکا کر دے اور ہمیں کھرح بچھ شوہر سبچھتے ہیں ہمارا حق ہے۔اگر کبھی بیوی بیمار ہوگئی یا کسی وجہ سے کھانا تیار کرے دینے یا کپڑے دھونے میں اس سے کو تاہی ہوگئ تو فوراً شوہر صاحب کے تیور بدل جاتے ہیں اوراس کا انجام گالم گلوچ،مارپیٹ یا طلاق بچھ بھی ہو سکتا ہے۔

کچھ شوہر وں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ خود نہیں کماتے اپنی بیویوں کو کمانے پر مجبور کرتے ہیں اوراسے اپناحق سمجھتے ہیں پھر وہ بیچاری لو گوں کے گھر وں میں کام کرکے جو لاتی ہے اُس سے اپنا، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کویالتی ہے۔

اور کچھ بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدسے یا اپنے بھائی سے ہمیں پیسے لا کر دے اور ایسانہ کرنے کی صورت میں انہیں چھوڑ دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں یا ان پر مظالم ڈھاتے ہیں اور کچھ کو توجوئے، شر اب یا بُرائی کی گت لگی ہوتی ہے، اُسے پورا کرنے کے لیے وہ بیویوں کے زیور تک چھڑا لتے ہیں اور زیور وغیرہ دینے سے منع کرنے پر ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور دو ایساسب چھ اپناحق سمجھ کر کرتے ہیں۔

اگر کوئی مر د توفیق وطاقت رکھتاہے اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکتاہے تو ایک سے زائد چارتک شادیاں کرنا اس کا شرعی حق ہے مگر عموماً ہوتا ہے ہے کہ مر د جب دوسری شادی کرتاہے تو پہلی کو فراموش کر دیتاہے وہ دوسری بیوی کا اسیر ہو کررہ جاتاہے ، پہلی ہیوی کواس طرح بھول جاتاہے کہ اس کے پاس شب بسر ی نہیں کر تااوراُسے نان ونفقہ بھی نہیں دیتااور خواتین کا حال بھی بیہ ہے کہ شوہر کے دوسری شادی کرنے پر اکثر عورتیں شوہر کا گھر چھوڑنے یا اُس سے طلاق کامطالبہ کرنے کو اپنا جائز حق تصوّر کرتی ہیں اور بعض شوہر دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی کے حقوق ادا کرناچاہتے ہیں تو پچھ عور تیں ایسے شوہر وں سے ناطہ توڑ لیتی ہیں اور انہیں اپنے پاس تک نہیں آنے دیتیں اور ایسا کرنے میں وہ خود کو حق بجانب سمجھتی ہیں۔ انہی عور توں کے شوہراگر بُرائی کے مرتکب ہیں توانہیں بر داشت کر لیتی ہیں اور ان پر اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کر تیں لیکن اگر اس نے حرام کاری سے بیجتے ہوئے حلال راستہ اپنا یا دوسر اعقد کر لیا تواُن کے نز دیک اس سے بُر اشخص اور کوئی نہیں ہوتا اور ہمارے معاشرے کے کئی افراد کو سُاہے کہ وہ دوسری ، تیسری شادی کرنے والے کوبُرے بُرے القاب سے یاد کرتے ہیں حالا نکہ مر د کو انصاف کی شرط کے ساتھ قر آن کریم میں چار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

چ**پنانچیہ قرآن کریم میں ہے :** ﴿ وَانْ خِفْتُمْ اَلَّا نَشْسِطُوْا فِي الْسِنْمَى فَانَكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَلَّهِ مَشَّى وَثَلْثَ وَرُبُعُ ۚ فَانْ خِفْتُمُ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيُمانَكُمْ ۖ إِذْلِكَ اَدْنَى الَّا تَعْوْلُوا ﴾

ترجمہ: اور اگر تہہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کروگے تو نکاح میں لاؤ جو عور تیں تہہیں خوش آئیں دو ۲ دو ۲ اور تین ۳ تین ۱۳ تین ۱۳ چار ۴ چار ۴ گھر اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کوبرابر نہ رکھ سکوگے توایک ہی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک ہویہ اس سے زیادہ

(1) ـ ـ : [سورة النساء: ٤/٣]

قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ (کنزالایمان)

ان خواتین اور معاشرے کے ان افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے قر آن کریم کے صرح کارشاد کی مخالفت کرتے ہیں۔

ہمارامعاشرہ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکارہے۔گھریلو جھگڑوں کی زیادتی اور طلاق کی شرح کابڑھ جاناو غیر ہماکا ایک بڑاسب سے ہے کہ ہم میاں بیوی کے حقوق ماننے کو تیار نہیں یا مانتے تو ہیں مگرادا کر ناضروری نہیں سمجھتے یا زوجین ایک دوسرے کے حقوق جو اس پاک دین نے انہیں دیئے ہیں اُن کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان کا علم ہی نہیں رکھتے اور ہم خود ساختہ حقوق و فرائض پر عمل پیراہیں کہ جن سے اسلام کا دُور کا بھی کو ئی واسطہ نہیں ہے۔ شوہر اگر اپنے حقوق و فرائض کو پہچانتا ہو، بیوی کے حقوق جانتا ہو تو کبھی بھی سالن میں نمک زیادہ ہوجانے پر ڈنڈ انہ اُٹھائے، روٹی میں دیر ہونے پر ناراضگی اور وقت پر استری شدہ کیڑے نہ ملنے پر بر ہمی کا اظہار نہ کرے، بیوی کو باندیوں کے درجے میں نہ رکھے یا شدہ کیڑے نہ ملنے پر بر ہمی کا اظہار نہ کرے، بیوی کو باندیوں کے درجے میں نہ رکھے یا

شُدہ کپڑے نہ ملنے پر بر ہمی کااظہار نہ کرے، بیوی کو باندیوں کے درجے میں نہ رکھے یا پھراپنے آپ کو بیوی کے غلاموں کی فہرست میں شار نہ کرے، اوراپنے آپ کو بیوی کے غلاموں کی فہرست میں شار نہ کرے، اُسے سیاہ وسفید کی مالکہ نہ بنائے۔

اسی طرح ہوی اگر اپنے حقوق و فرائض کو جانتی ہو، شوہر کے مقام بہچانتی ہو تو کبھی شوہر پر بے جابو جھ نہ ڈالے ، اُسے ناجائز کاروبار کرنے پر مجبور نہ کرے ،اس سے نہ جھڑے ، نہ اُس سے طلاق کا مطالبہ کرے یا اپنے آپ کو مطلق العنان نہ اُسے چھوڑ کر میکے جاکر بیٹے ، نہ اُس سے طلاق کا مطالبہ کرے یا اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ کے درج میں نہ سمجھے ، شوہر کو محکوم بنانے کی ناکام سعی نہ کرے کہ جس نے اولاد کو ماں باپ سے اُس وقت دور کیا جب انہیں اولاد کی خدمت کی ضرورت تھی اور وہ اپنی اولاد کی رہ تکتے ، سیتے ، ایڑیاں رگڑتے دنیا سے رُخصت ہو گئے حالا نکہ زبانِ رسالت سَکَّا اللَّهِ مِنَّا سے واللہ کی رضا خداکی رضا قرار دیا گیا اور فرمایا ''ماں کے قدموں تلے جنت ہے ''، بھائی کو بھائی کا، بھائی کی رضا خداکی رضا قرار دیا گیا اور فرمایا ''ماں کے قدموں تلے جنت ہے ''، بھائی کو بھائی کا، بھائی

کو بہن کا دشمن بنادیا یاصدائے احتجاج بلند کئے بغیر شوہر کے ظلم اور اس کی بربریت کا شکار نہ ہو

یاشوہر کے دوسرے یا تیسرے عقد کرنے پر اس کا گھر نہ چھوڑے یا طلاق کا مطالبہ نہ کرے،

اس پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرے یاشوہر کو اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں سے دُور

کرنے کی کوشش نہ کرے، ایک شوہر کی دوبیویاں اس کی اولادوں کے مابین نفرت وعداوت

کا نیج نہ بوئیں، شوہر وں کو قطع رحمی پر مجبور نہ کریں اور اولادوں کی غیر محسوس انداز میں اپنے قریبی رشتوں سے دُور کرنے کی ناپاک سعی کرکے ان میں قطع رحمی کی عادت کو پر وان نہ چڑھائیں طلانکہ قر آن میں قطع رحمی کو بنی اسر ائیل کی بُر ائیوں میں شار کیا گیا اور احادیثِ نبویہ علیہ التحیۃ الثناء میں صلہ رحمی کی تر غیب اور قطع رحمی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور فقہاء نبویہ علیہ التحیۃ الثناء میں صلہ رحمی کی تر غیب اور قطع رحمی کو حرام لکھا ہے۔

اس سب کی بڑی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے شوہروں اور بیویوں نے اپنے حقوق کونہ پہچانا اور اپنے فرائض کونہ جانا یا اسلام کے مقرر کر دہ حقوق و فرائض کے بجائے خود ساختہ ، اپنے بنائے ہوئے حقوق و فرائض کو کافی جانا یا حقوق و فرائض جانتے ہوئے بھی ان پر عمل پیرانہ ہوئے ، انہوں نے دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ اس طرح ہمارا معاشر ہ عدم تو ازن اور شدید بگاڑ کا شکار ہوگیا۔

اگر زوجین میں سے ہرایک اپنے فرائض کو جان کراُن کی ادائیگی پر عمل پیرا ہوجائے تونہ کسی کی حق تلفی ہو اور نہ کسی پر ظلم وزیادتی ہو اور اپنے حقوق کو پہچان کران پر شاکر وصابر رہے تو گھروں میں پائی جانے والی اکثر لڑائیوں کا سدّباب ہوجائے۔ گھروں کا ماحول پُرسکون اور گھر امن و محبّت کا گہوارابن جائیں۔ بیچ نفسیاتی امر اض کا شکار نہ ہوں، ایک زرّ کثیر کیسسز (Cases) کے سلسلے میں نام نہادو کیلوں کی نذر نہ ہو، نہ معاشرے کے افراد کا وقت ضائع ہو اور نہ عدالتوں کا، قتل و غارت، لوٹ گھسوٹ، چور بازاری اور رشوت جیسے

مذموم افعال میں خاطر خواہ کی واقع ہوجائے، لوگ قطع رحمی کو چیوڑ کر صلہ رحمی کی راہ پر گامز ن ہوں، مر د فرائض وواجبات کی ادائیگی کے ساتھ پورے انہاک کے ساتھ رزقِ حلال کی پابندی کے ساتھ اپنے گھروں پر بھر پور توجہ دیں، مر دکے گھر آنے پر بیوی خوش ہو، پچ مسرور ہوں، مر دول کو گھر میں سکون میسر آئے اور گھر اُن کے لئے جنت بن جائیں اور وہ سکون میں ڈرگس (Drugs) یا دیگر حرام اشیا کا سہارانہ لیں۔ اگر یہی سکون انہیں گھر میں میسر آجائے تو اُن میں سے کوئی بھی اس کی تلاش میں دربدرنہ پھرے اوراس کی جستجو میں حرام کاری کو ذریعہ نہ بنائے اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا پید اہو، خاند انوں میں آپس کی نفر تیں، عداو تیں اپنی موت مر جائیں۔

اسلام نے شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر حقوق کو بہت ہی مختصر رکھاہے تاکہ بیہ دونوں انہیں بآسانی اداکر کے عنداللہ سُر خرو ہو سکیں اور کل قیامت کے روز ایک دوسرے کے حقوق میں گر فتار نہ ہوں۔

بیوی جب اپنے حقوق کو جانتی ہوگی پہلے تو وہ اپنے حقوق سے زائد کا مطالبہ اپنے شوہر سے نہ کرے گی، اگر کرلے تو پورانہ ہونے پر بر ہم نہ ہوگی; کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس کامطالبہ میں نے اپنے شوہر سے کیا ہے وہ میر احق نہیں ہے؛ اس لئے وہ پورانہ ہونے پر ناراض ہونے کی جسارت نہیں کرے گی اور اگر پورا ہو جائے تو شوہر کی احسان مند رہے گی اور اس کی ایٹ شوہر کے ساتھ مجت بھی بڑھے گی۔

اسی طرح شوہر اگراپنے حقوق کو جانتا ہو گاتواپنے حقوق سے زائد کا ہیوی سے مطالبہ نہیں کرے گا اور اگر کرلے تو تبھی پورا ہونے پر آپ سے باہر نہ ہو گا اور نہ ہی خفگی کا اظہار کرے گا اور پورا ہونے پر بیوی کا شکر گز اررہے گا اور بیوی کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔

جب ہمیں معلوم ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق مخضر رکھے گئے ہیں جبکہ ہمارامشاہدہ ہے کہ شوہر ہیوی کے لئے اور بیوی شوہر کے لئے حقوق و فرائض سے بڑھ کر ہو پچھ بھی ہے وہ سب کاسب احسان کے بہت پچھ کرتے ہیں اور حقوق و فرائض سے بڑھ کر جو پچھ بھی ہے وہ سب کاسب احسان کے زُمرے میں آتا ہے اور احسان میکطر فہ نہیں ہوتا اور ایک طرف سے ہونے والا احسان لمج عرصے تک نہیں چاتا۔ میاں بیوی احسان کی گاڑی کے دو پہیے ہیں دونوں سلامت ہوں گ توگ کاری منزل کی طرف رواں دواں رہے گا اور اگر ایک پہیے جام ہوجائے چلنے سے انکار کر دے تواحسان کی گاڑی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا اور اگر ایک پہیے جام ہوجائے چلنے سے انکار کر دے تواحسان کی گاڑی وہیں گھوم توسکتی ہے، آگے نہیں چل سکتی۔

اور قر آن کریم نے ہمیں احسان کے بدلے احسان کرنے کی تعلیم دی ہے، چنانچیہ فرمایا: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ الَّا الْاِحْسَانُ 60 ﴾ (1)

ترجمہ: نیکی کابدلہ کیاہے مگر نیکی۔(کنزالایمان)

اوراحسان میں جبر وناراضگی نہیں ہوتی ایسانہیں ہوسکتا کہ کسی پر جبر کیاجائے کہ وہ مجھ پر احسان کرے اور احسان نہ کرنے کی صورت میں ناراضگی بھی پائی جائے اور احسان کرنے والا احسان کرکے اُسے جتلا تا نہیں ہے اور جس پر احسان کیاجائے وہ اپنے محسن کاشکر گزار رہتا ہے۔

اور پھر گھریلوناچا قیوں کی ایک وجہ ہم میں خلوص کانہ پایاجانا بھی ہے۔ہماری عادت بنتی جارہی ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف دنیاوی اغراض ومقاصد کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں یہ معاشرے کی ایک بڑی تعداد بے مقصد کسی کو سلام بھی نہیں کرتی۔ ہمارے کہ ایک بڑی تعداد کے مقصد کار فرماہو تاہے کہ یہ ہمارے ہماگر اولاد کی پرورش کرتے ہیں تواس میں بھی ہمارا ایک مقصد کار فرماہو تاہے کہ یہ ہمارے

(1) ـ ـ ـ : [سورة الرّحمٰن: ٥٥/ ٦٠]

بڑھاپے کی لا تھی ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنے بیجے بڑے ہو کر بڑھاپے کی لا تھی بنتے ہیں۔
ہم نے اپنی تو قعات مخلوق سے وابستہ کرر کھی ہیں ؛اس لئے دربدر کی تھوکریں کھارہے ہیں
۔ اگر ہم تمام اُمیدوں کامر کز اللہ تعالیٰ کی ذات کوہی سمجھیں تو بھی ذلت ورسوائی ہمارا مقدر نہ
ہو ، یہی اگر اولاد کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پالیس ، اُن کی تعلیم و تربیت میں یہی مقصد
کار فرماہو تو جس کے لئے ہم نے کیا یا کررہے ہیں ، وہ "اِن اللّه علی کُلِّ شکیء قویدر " ہے
کہا بات سے ہے کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج ہی نہ کرے حتی کہ اپنی اولاد کا بھی یااولاد کو ہی
فرمانبر دار بنادے یا ہز اروں خادم اور پیدا کرے کہ ہمیں اُن کی احتیاج ہی نہ ہو۔سب سے بڑا
فائدہ سے کہ اولاد کے نافر مان ہونے یاان کے اپنے والدین کی خدمت نہ کرنے کی صورت
میں ہمیں دُ کھ بالکل نہ ہو گا؛ کیونکہ ہم نے اُن کے لئے تو بچھ کیا بی نہیں ان کی پرورش ، ان کی
تعلیم و تربیت ، ان پر خرج صرف اللہ رب العزّت کی رضا کے لئے کیا تھا جیسے کسی فقیر کو ہم پچھ
دیں اور وہ ہمارے کسی کام نہ آئے تو ہمیں اس پر دُ کھ نہیں ہو گا؛ کیونکہ اُسے ہم نے جو دیا تھا
اُس کی جو مد د کی تھی وہ اس کے لئے تھوڑی کی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے کی تھی۔
اُس کی جو مد د کی تھی وہ اس کے لئے تھوڑی کی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے کی تھی۔

آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی یا اپنی اولا دیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرے میں عرض کروں گاہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے؛ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے، جس کامفہوم یہ ہے: بندہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

چنانچه نِي كريم سُلَّاتُيْمُ كَافر مان ب: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (1) وَإِنّ الرَّجُلَ لَيُؤَجَرُ فِي رفعِ اللَّقْمَةِ إِلَى فِي امْرَأَتِه - (2)

<sup>(1)..:</sup>صحيح البخاري، كتاب الإيهان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية..إلخ، 1/ 20، رقم الحديث: 55

<sup>(2)..:(</sup>قوت القلوب في معاملة المحبوب، الفصل الخامس والأربعون: ذكر

یعنی، خاوند جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کر تاہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور خاوند بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے ،اس پر بھی اسے ضروہ اجرو ثواب عطاہو گا۔

وہ صدقہ کس طرح ہو گیا حالا نکہ اس کا تونان و نفقہ شوہر کے ذمے واجب تھاہال بالکل صدقہ ہو گیا کیونکہ فرمانِ رسالت منگی گئی کے سامنے کسی کو دَم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ بیہ صدقہ کیسے ہواوہ اس طرح کہ بندہ جب اپنی بیوی کونان و نفقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دیتا ہے تواس کی اس نیّت کی وجہ سے وہ صدقہ ہوجا تا ہے، جس پر اُسے صدقے کا ثواب ماتا ہے؛ کیونکہ حدیث شریف میں ہے: إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَّیَّاتِ (۱) یعنی، عملوں کا دارومدار نیّتوں پر ہے۔

ہم بات کررہے تھے للہیت کی اگر زو جمین کے ایک دوسرے کے کام کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے، خرچ کرنے الغرض جملہ اُمور میں للہیت آجائے توسارے فسادخو دبخو د دَم توڑ جائیں اوراس کا فقد ان بہت سی پریشانیوں کا سبب ہے۔

زوجین جب اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو جان لیں تو گھر بلو اُمور میں اگر کسی طرف سے کسی کام میں کو تاہی، کمی پائی بھی گئی تو دوسر ادیکھے گایہ میر احق تھایاسا منے والے کی طرف سے احسان تھا، اگر حق تھا تو ممکن ہے وہ در گزر کرلے یا پھر مطالبہ بھی کر دے اور اگر حق نہ تھا تو کبھی بھی پورانہ ہونے کی صورت میں ناراضی کا اظہار نہ کرے گااس طرح ہمارے معاشرے کاہر گھر امن وآشتی کا گہوارہ بن جائے گا، نہ گھر میدانِ جنگ کا سمال پیش ہمارے معاشرے کاہر گھر امن وآشتی کا گہوارہ بن جائے گا، نہ گھر میدانِ جنگ کا سمال پیش کریں گے،نہ خاندان برباد ہوں گے،نہ طلاق کی نوبت آئے گی،

التزويج، ٢/ ١١٤)

(1) \_\_: (صحيح البخاري، باب بدء الوحى، 1/ 6، رقم الحديث: 1)

نہ بچوں کوماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بتیمی کا احساس ہو گا۔

شوہر اپنی بیوی کی ملکیت میں کوئی لا کچ نہ رکھے نہ اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنے کاسو ہے؛ کیونکہ جو چیز بیوی کی ملک ہے وہ اُسی کی ملک ہے شوہر یا کسی دو سرے کو اُس میں دست درازی کو قطعاً کوئی حق نہیں وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اُسے صدقہ کرے، پچ دے، کسی کو اس میں سے دے دے اُس سے کوئی سر وکار نہیں ہوناچا ہیں۔ اس میں اس کے جہیز کے زیورات ، سامان ، والدین یا دوسر ول کی طرف سے جو پچھ ملا اور نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے ملے ہوئے مکان یاز مین سب شامل ہیں۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کی ملکیت میں شرعاً کوئی حق نہیں، اس کا حق مہر ہے، جو اُسے مل رہا ہے ، اُس کا حق مردی کالباس ہے، اُس کا حق مردی کالباس ہے، اُس کا حق تارہ کے فرائن ہے ، وشوہر اُسے دے رہی ہے ، اُس کا حق گری و سر دی کالباس ہے، جو شوہر اُسے دے رہا ہے ، اُس کا حق گری ہے ، کیونکہ قر آنِ و شوہر اُسے دے رہا ہے ، اُس کا حق گری ہے ، کیونکہ قر آنِ

كرىيم ميں ہے:﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَاَّدُوْهُنَّ لِتُصَيِّعُوا عَلَيْنَ ﴿ ﴾ (1) ترجمہ:عور توں كووہاں ركھو جہاں خو در ہوا پنی طاقت بھر اور اُنھیں ضررنہ دو كہ اُن پر تنگی كر و\_(كنزالا بمان)

پھر وہ شوہر کے کاروبار میں اس کے معاشی معاملات میں مداخلت کیوں کرے اس کا تو اولا دکو بھی حق نہیں چہ جائیکہ بیوی کو حق ہو۔اختلاف کب ہوتا ہے جب ایک فریق اپنی حدود سے تجاوز کرتاہے دو سرے کے اُمور میں بے جامداخلت کرتاہے جب بیوی ایسا نہیں کرے گی تو آپس کے اختلاف کی ہیہ وجہ بھی ختم ہو کررہ جائے گی۔ ہاں!اگر بیوی ہیے کہ مجھے الگ گھر چا ہیے تو اس کا بیر مطالبہ شرعاً درست ہے؛ کیونکہ بیہ اس کا شرعی حق ہے مگر خواتین اس معاطع میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں انہوں نے یہ تو سُن رکھا ہے کہ الگ گھر عورت

<sup>(1)</sup> ـ ـ : الطلاق: 56/6

کا حق ہے مگریہ معلوم نہیں شرع مطہرہ میں اس سے مراد کیا ہے۔ شرع میں اس کے لئے لفظ "بیت" مذکور ہے اور "بیت "کہتے ہیں: 'اَلَٰذِی یُباتُ فِیه"، جس میں رات گزاری جاسکے، اس کی دیواریں ہوں، اس پر حجیت ہو، اس کا دروازہ ہو کہ جے بند کر کے اس میں موجود سامان کی حفاظت کی جاسکے۔ شریعتِ مطہرہ میں بیہ نہیں ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کوایک کو تھی یا محل دے۔ بہر حال زوجین کوچاہیے کہ اپنے حقوق سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں تو بھی اختلاف نہ ہو گا۔

کبھی اولاد بھی زو جین میں اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کی تعلیم و تربیت، کبھی ان کے شادی بیاہ کے معاملات تو اولاد کے بارے میں کُلی طور پر حق شوہر کو ہے، ان معاملات میں اُسے چاہیے کہ بیوی کامشورہ سُنے اورا گر قابلِ عمل ہو تو اس پر عمل کرے تاکہ ایسے معاملات باہمی مشورے سے انجام یا سکیں۔

ذمے ہے جیسے مہر، عمل زوجیت، نان ونفقہ، رہائش، ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں ان کے مابین عدل وانصاف کرنا، بھلائی کے ساتھ نہ رکھ سکے تو طلاق دینا اور بعد طلاق عدت میں اُسے رہائش اور خرچہ دیناوغیرہا۔

انہوں نے اپنے جو آب میں ہر ہر موضوع پر قر آن وسنّت اور اقوالِ فقہا کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے اور جو اُن کی محنت، وُسعتِ علمی، فنی مہارت اور ان کے **دارالا فماء** میں سیر حاصل بحث کی ہے اور جو اُن کی محنت، وُسعتِ علمی، فنی مہارت اور ان کے **دارالا فماء النّور** کے اہم رُکن ہونے کامنہ بولتا ثبوت ہے۔

فقط

محمدعطاءاللهانعيمي خادم الحديث و الإفتاء بجامعة النور جمعية اشاعة اهل السنة (باكستان)

### بمارادارالا فتآءالتور

به دارالا فماء ٠٠٠٠ء ميں مُحُسن المِسنّت حضرت علّامه محمد عرفان ضيائي مُدَّظِلُّه العَالِي كي خواہش اور سرير ستى اور شيخ الحديث مفتى محمد عطاءالله نعيمي مد ظله كي سربراہي میں قائم ہوا، اس دارالا فتاءنے اپنے قیام سے اب تک اہلِ اسلام کی بہت خدمت کی۔ عوام وخواص کو پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل پیش کیااور کررہے ہیں۔الحمدللہ ہر ماہ سینکڑوں فآویٰ جاری ہوتے ہیں اوراس کا دائرہ کار کر اچی،سندھ یا پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ پوری دنیاہے جاننے والے اپنے سوالات ارسال کرتے اور اُن کا جواب یاتے ہیں۔ یہی نہیں! یہاں ایک عرصے سے إفتا کی تربیت حاصل کرنے کی غرض سے مختلف علا قول سے علاء کرام بھی آتے رہے اور تربیت حاصل کرکے مختلف علا قوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جیسے مفتی فرحان قادری، مفتی عمران مدنی اور مفتی راجہ کاشف وغیر ہم اور کچھ کو ضرورت کے تحت یہیں روکا گیا، بد فقیر (ذاتی معاملات کی دجہ سے اساد صاحب کی اجازت سے گھر بیٹھ کر دارالا فتاء میں لکھے گئے مفتیانِ کرام اور متخصیصین کے فتاویٰ کی تصبح کی خدمت انجام دیتاہے اور بلانے پر دارالا فتاء حاضر ہو تاہوں) مفتی شہز او، مفتی مہتاب احمد، مفتی ابو توبان مفتی کاشف مشاق ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی ایک عرصے سے واٹس ایپ کے ذریعے تربیت حاصل کرتے ہیں اوراب دوسرے ممالک میں بڑی کامیابی سے عوام المسلمین کو پیش آنے والے سوالات کے تحریری جوابات لکھ رہے ہیں اور وہ اب تک اس دارالا فناء سے منسلک ہیں اور اینے فناوی تصدیق کے لئے دارالا فناء ارسال

کرتے ہیں۔

اور پچھلے کئی سالوں سے ہی حضرت علّامہ محمد عرفان ضیائی زید مجدہ کی سرپرستی میں شخصّص فی الفقہ کا اہتمام کیا گیا جو کہ ہنوز کامیابی سے جامعۃ النّور کے ماہر اساتذہ کی گرانی میں جاری ہے۔

اس دارالا فتاء نے اس سے قبل بھی عوام المسلمین کو "طلاقِ ثلاثہ کا شرعی عمام"، "فتاویٰ جج وعمرہ" وغیر ہاکی صورت میں بہت ہی اہم تحریر یں دی ہیں اوراب یہ تحریر بھی اسی دارالا فتاء کی کاوشوں میں سے ایک اہم کاوش ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کے یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کی مثال نظر نہیں آتی کہ طلاقِ ثلاثہ کے موضوع پر اکٹھا اس قدر مواد کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جج وعمرہ کے بارے میں اسے فتاویٰ کسی کے لکھے ہوئے بھی نظر نہیں آتے اور الحمد للد مفتی صاحب قبلہ کے ان دونوں کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بہت پذیر ائی دی ہے اور اہلسنّت کے اکثر فتویٰ نویی میں مشغول مفتیان کرام ان کوالیے یاس رکھناضر وری سمجھتے ہیں۔

محمد جنيد العطارى المدنى النعيمى خادم دار الإفتاء النور جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)

استفتاء: شوہر پربیوی کے کون کونسے حقوقِ واجبہ ہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں مدلّل جواب ارشاد فرمائیں۔بَیّنُوا بِالبُرهان أَجَرَكُمُ الرَّحلٰن

(سائل: سيّد محمد قاسم، آسٹريليا)

اَلْحُمْدُ لله الَّذِي أَرْشَدَنا فِي كَلامِهِ الْعَظِيمِ: " يَا أَيُّمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّ نِسَاءً "وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وعَلَى آلِه وَصَحِبِه أَجْمَعِينَ وَ بَعْدُ:

اجمالی جواب: شوہر پر بیوی کے واجب حقوق درج ذیل ہیں:

1\_مهراداكرنا

2\_ ہمبستری کرنا

3-اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا

نیز ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں حُسنِ معاشرت اور عدل و انصاف سے کام لینامطلوب شرع ہے۔

پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تواس پر فرض وواجب ہے کہ فوراً طلاق دے تا کہ بیوی بعدِ عدّت کسی اور سے نکاح کر سکے۔

4\_خرچ کرنا

خرچ میں تین چیزیںِ:" کھانا، کپڑ ااوِر رہائش" آتی ہیں۔

نیز بعد ِطلاق گھر میں عد ّت گزار نے دینااور ایام عدّت کاخر چہ دینا بھی واجب

ہے، پھررزقِ حلال مہیّا کرناواجب وضروری ہے۔

5۔ نیکی کی تلقین کرنااور برائی سے منع کرنا

## نیز عقائد اہل سنّت کی تلقین کرنا بھی فرض وواجب ہے۔

تفصیلی جواب:

بیوی کے حقوقِ واجبہ

## واجب نمبر1: مهراداكرنا

## مہرکے چندضروری مسائل:

بیوی کے واجب حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مہر ادا کرے۔ مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔ چاندی میں اس کا وزن دو تولے ساڑھے سات ماشے ہے اور چاندی کی قیمت میں اس دن کا اعتبار ہے، جس دن نکاح ہوا تھا۔ اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، اس اعتبار سے کم سے کم مہر کی مقدار بھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ آج مؤر خہ 5 جولائی مقدار چار ہزار پینتالیس (4045) روپے بنتی ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں باہمی رضا مندی سے جتناچاہے مقرر کیا جاسکتا ہے لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنامقرر کریں جتنادے سکتے ہوں۔

مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر حکم الہی بجالانے کی نیت سے خوشی خوشی دیناچاہیے۔

چنانچیہ اللّٰد تعالی نے قرآنِ مجید میں فرمایا ہے:﴿ فَمَا اسْتَمَنَعُمُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُومُنَّ اُجُوْرَمُنَّ (1) فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرْضَيْمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

(1) ــ :[النسآء: 4/ 24]

ترجمہ: توجن عور توں کو نکاح میں لانا چاہو،ان کے بندھے ہوئے (مقررشُدہ) مہر اُنہیں دو اور قرار داد (طے شُدہ) کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہوجائے تواُس میں گناہ نہیں۔بے شک اللّٰد (عَرَّوَجَلَّ) علم و حکمت والا ہے۔

اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ مہر دیناشوہر پرواجب ہے اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ عورت مقرر شُدہ مہر سے کچھ کم یابالکل معاف کر سکتی ہے یامر د طے شُدہ مہر سے زیادہ دے سکتاہے۔

ی نیانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ التفسیر احمد عرف ملاّجیون حنی ، متوفی 1130 ھے لکھتے ہیں:اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر وں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کوان کے مہراداکریں۔<sup>(1)</sup>

اورسیّد نعیم الدّین مراد آبادی علیه الرّحمه، متوفی 1391ه رقمطراز بین: نکاح میں مہر ضروری ہے۔(اوریہ کہ)عورت مہر مقرّر شدہ سے کم کر دے یا بالکل بخش دے یام دمقد ارمہراور زیادہ کر دے۔(2)

## ثبوتِ مهر میں حدیث یاک

امام محمد بن اساعیل بخاری 256ھ روایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک ابیان کرتے ہیں: حضرت عبد الرسمن بن عوف انے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا۔ نبی کریم سُلَّا اللَّیِمِ نے ان سے یو چھا: تم نے ان کا کتنا مہر مقرر کیا؟"انہوں نے

<sup>(1)--:</sup> في هذه الآية بيان أداء المهر إليهن. (التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعيه، النساء، تحت الآية: صفحة: 262)

<sup>(2)..:(</sup>خزائن العرفان،سورة النسآء ،تحت الآية: 4 / 24)

عرض کی:" ایک شخصلی کے برابر سونا" آپ مَثَلِّ اللَّهُ عَلِی این الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا

# مهر کی کم از کم مقدار کا ثبوت

مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے ، اس بارے میں حضرت جابررضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں: نبی کریم صَلَّاتُلِیِّم نے ارشاد فرمایا: سنو! عور توں کے نکاح صرف ان کے اولیاء(سرپرست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفومیں کیا جائے اور دس درہم سے کم کوئی مہرندر کھا جائے۔

اور حضرت علی آنے فرمایا: دس در ہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے اور دس در ہم سے کم مہر مقرر نہ کیا جائے۔<sup>(3)</sup>

اور علامہ سمنس الائمہ محمد بن احمد سر خسی حنفی ، متوفی 483ھ لکھتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار کے سلسلے میں ہماری دلیل حدیثِ جابر اہے کہ نبی کریم صَلَّالَيْئِمْ نے

(1)\_\_قَالَ[أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ]: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ مِنَ اللهُ عَنْهَ]: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ» (صحيح البخارى ، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، ٣/ ٢٨٦، برقم: ٥١٥٩)

(2) ـ ـ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ آ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ أَ وَلَا يُرَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ أَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ (سنن الدارَقطني، كتاب الأَكْفَاءَ أَ وَلَا يُعْلَى باب الأَلْف من اسمه الحدود والديات وغيره، برقم: 3501، 3/ 358)، (مسند أبي يعلى، باب الأَلف من اسمه أحمد، برقم: 2094، 27)

(3)...:عَنْ عَلِيٍّ أَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَ وَلَا يَكُونُ المُهْرُ أَقَلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ (سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، برقم: 3452 ،4/ 274) ار شاد فرمایا: سنو!عور توں کے نکاح صرف ان کے اولیاء(سرپرست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے اولیاء(سرپرست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفو میں کیا جائے اور دس در ہم سے کم کوئی مہر خدر کھا جائے۔

اور مُحقّق علی الاطلاق علامہ کمال الدین ابن الہام حنفی، متوفی 861ھ کھتے ہیں کہ مہرکی کم از کم مقدار دس در ہم ہونے پر ہماری دلیل مذکورہ حدیث ِ جابرا ہے۔

(2)

البتہ زیادہ سے زیادہ مہرکی کوئی حد نہیں ہے۔ شوہر جس قدر چاہے زیادہ مہر مقرر کر سکتا ہے۔

چناچہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے: ﴿وَاللّٰهُ إِخَدُهُنَّ فِنْطَالِا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَينًا ﴾ (3) ترجمہ: اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تواس میں سے پچھے والیس نہ لو۔ (کنزالا یمان) بلکہ حضور نبی اکرم صَلَّیَاتُیْمُ کی بعض ازاواجِ مطہّر ات کے زیادہ مہرِ اقد س کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

# مهرِ فاطمی اور چندازواجِ مطهّرات کامهرِ کریم

مہرِ فاطمی لیعنی حضرت سیّدۃ النساء بتول زہر ا9کا مہر مبارک چار سو مثقال چاندی تھا، جو آج مؤر خہ 5جولائی ،2021، دولا کھ اکتّبیس ہزار ایک سو بچاس (231150)روپے بنتاہے۔

حضرت اُمّ حبیبہ 9 کے مہر کریم کے بارے میں دو روایتیں ہیں: چار ہزار

(1)...:حجتنا في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم (المبسوط، كتاب النكاح، باب المهر، 5/ 81)
(2)...:ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر - رضي الله عنه - «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء،ولا مهر أقل من عشرة دراهم (فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر، ٣/ 8/٣)

در ہم، جو آج مؤر خہ 5 جولائی ، 2021، سولہ لا کھ اٹھارہ ہز ار پچاس روپے (161850) روپے بنتا ہے۔

یاچار ہزار دینار ، جو آج مؤر خہ 5جولائی ، 2021 ، ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ اسٹی ہزاریانچ سو(16180500)رویے بنتاہے۔

بلکہ اکثر ازواج مطہّر ات Xکا مہر اقدس پانچ سو درہم جو آج مؤرخہ 5جولائی،2021، دولا کھ دوہر ار دوسوچھیّن (202256)روپے بنتاہے۔

چنانچہ خادم رسول مُنگانی مخترت انس بن مالک آسے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ حضور مُنگانی کی خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی مرتضی آسے کر دول ، توگواہ ہوجاؤ کہ میں نے بیہ نکاح چار سومثقال چاندی پر کر دیا ہے بشر طیکہ علی آس پر راضی ہوں۔ پھر حضور مُنگانی کی اُس کھور ول کا بڑا ٹو کر اطلب فرمایا اور فرمایا: اس میں سے چن چن کر کھاؤ۔ تو ہم نے کھائیں۔ اسے میں حضرت علی آئے تو آپ نے ان کی آمد پر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح تجھ سے کروں چار سومثقال چاندی پر ، کیا توراضی ہے ؟ تو حضرت علی نے عرض کیا: یار سول اللہ مُنگانی میں اس پر راضی ہوں۔ (۱)

(1)...:إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني قد زوجته على أربعهائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي". ثم دعا صلى الله عليه وسلم بطبق من بسر ثم قال: "انتهبوا"، فانتهبنا ودخل على فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ثم قال: "إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعهائة مثقال فضة، أرضيت بذلك"؟ فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله، فقال: عليه الصلاة والسلام (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، ذكر تزويج على بفاطمة رضي الله عنها، 2/ 354)

اور امام اہلسنّت علیہ الرّحمہ لکھتے ہیں: اکثر ازواتِ مطہر ات کامہر پانچ سوم ۵۰ م درہم تھا کہ یہال کے روپوں سے ایک سوچالیس ۱۹۰ ہُوئے، اور حضرت خاتونِ جنّت 9کامہر چار سوم ۲۰ مثقال چاندی تھا جس کے ایک سوساٹھ ۱۲۰روپے بھر چاندی ہوئی، اور حضرت اُمّ حبیبہ 9کامہر چار ہز ار درہم یا دینار تھا جس کے گیارہ سو ہیں ۱۲۰ یا گیارہ ہز ار دوسوم ۱۱۲۰روپے ہُوئے۔ (1)

# مہر فاطمی کے بارے میں امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی عمدہ شخفیق کی تلخیص

مہر اقد س حضرت سیّدۃ النساء بتول زہر اصلی اللہ تعالیٰ علی ایبااکریم وعلیہاوسلّم میں اگر چہ روایات بظاہر مختلف ہیں مگر بتوفیق اللہ تعالیٰ اُن سب میں تطبیق بروجہ نفس ورقیق حاصل ہے۔ فاقول وباللہ التوفیق: اس بارے میں روایات مسندہ معتد بہا تین ۱۳ ہیں:

اوّل: یہ کہ مہر مبارک درم و دینار نہ سے بلکہ ایک زِرِہ کہ حضور پر نور صَالَّا اَیُّا ہِمُ مُنِی وہی مہر حضرت امیر المو منین مولی المسلمین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو عطافر مائی تھی وہی مہر میں دی گئی۔ دوم: چار سو اسی ۱۸۸۰ درہم سے سوم: چار سومثقال چاندی۔ ان کے میں دی گئی۔ دوم: چار سواسی ۱۸۸۰ درہم مہر تھایا چاکس مثقال سونا، ان دونوں روایتوں کو سواجو اقاویل مجبولہ ہیں کہ پانسو درہم مہر تھایا چاکس مثقال سونا، ان دونوں روایتوں کو "شرح وقایہ" کے بعض عاشیوں سے رحمانیہ میں نقل کیا ہے ۔ یا انیس ۱۹ مثقال نہیں، سب ہے اصل ہیں۔

اب بتوفیقہ تعالٰی توفیق سُنئے، پہلی دو۲ روایتوں میں وجبہِ تطبیق ظاہر ہے کہ مہر میں زرہ دی کہ چار سواستی (۴۸۰) کو بکی اور روایت ثالثہ سے ان کی بُوں (تطبیق) کہ حدیث

<sup>(1)</sup> \_ \_ : فماوى رضويه، كتاب النكاح، 12 / 167

زرہ کو ہمارے علمائے کرام نے مہر معجل پر محمول فرمایا جو وقت ِزِ فاف اقد س ادا کیا گیا۔
پس حاصل یہ قرار پایا کہ اصل مہر کریم جس پر عقدِ اقد س واقع ہُواچار سو ۲۰۰۰ مثقال چاندی تھی۔ ولہذا علماءِ سیر نے اس پر جزم فرمایا: "مر قاۃ" میں ہے: سیّد جمال الدین مُحّد ث نے "روضة الأحباب" میں ذکر کیا کہ فاطمہ 9 کا مہر چار سو مثقال چاندی تھی۔ سیّ کو "صاحبِ مواہب" نے ذکر کیا ہے۔ (1)

اورابو سلمہ اکہتے ہیں: میں نے اُمّ المو منین حضرت سیّد تنا عائشہ صدیقہ طیّبہ طاہرہ 9سے پوچھا کہ نبی کریم مَلَّالِیَّامُ کا مہر کتنا تھا؟ فرمایا: حضور نبی اکرم مَلَّالِیُّامُ کا مہر ازواج مطہر ات کے لیے ساڑھے بارہ اوقیہ (یائج سودرہم)تھا۔ <sup>(2)</sup>

اور اُمُّ المومنین حضرت سیر تنااُمٌ حبیبہ 9سے روایت ہے کہ نجاشی نے ان کا نکاح نبی منگالیَّیْمِ کے ساتھ کیا اور مہر کے چار ہزار حضور (مُنَالِیُّمِ) کی طرف سے خود ادا کیے اور شرحبیل بن حسنہ اکے ہمراہ انہیں حضور (مَنَالِیْمِ) کی خدمت میں بھیج دیا۔ (3)

لیکن مہر کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو شوہر آسانی سے ادا کر سکے اور اداکر نے کاارادہ بھی رکھتا ہوا وراگر مہر قبول کرنے کے بعدیہ ارادہ کرلیا کہ نہیں دوں گا تو حدیث نثریف میں اس پروعیدِ شدید آئی ہے۔

(2) ـ ـ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا» كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا» (صحيح مسلم، كتابَ النكاح، باب الصداق، صفحة: 659، الحديث: 1426)

<sup>(1)</sup>\_\_: فتاوى رضويه، كتاب النكاح، باب المهر، 136/13

<sup>(3)</sup>\_\_. عَنْ أُمٌ حَبِيبَةَ «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الحُبشَة، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ مِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ (سنن النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ مِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ (سنن النَّجَاشِيُّ، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، 6/ 118 الحديث: 3348)

چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر اسے روایت ہے ، حضور نبی اکرم مُنَّاقَیْمُ نے فرمایا: بہترین مہروہ ہے جو آسان ہو۔ (۱)

اور حضرت صہیب آسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم (مَالَّیْمِ) نے فرمایا: "جو شخص نکاح کرے اور نیت ہے ہو کہ عورت کو مہر میں سے پچھ نہ دے گا توجس روز مرے گازانی مرے گا اور جو کسی سے کوئی شے خریدے اور یہ نیت ہو کہ قیمت میں سے اُسے پچھ نہ دے گا توجس دن مرے گا، خائن مرے گا اور خائن نار میں ہے۔ (2) کیا مہر کی زیادہ مقد ار مقررکی جاسکتی ہے؟

جس طرح مہر کی کم از مہر مقدار مقررہے،اس سے کم مہر نہیں ہوسکتااس طرح مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار شرعاً مقرر نہیں کی جاسکتی کہ اس سے زیادہ دیناناجائز ہو۔

چنانچہ الله عرّوجل ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَالْيَامُ اِحْدُهُواْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا وَاللَّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(1)--: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ الصَّدَاقِ النَّسَرُهُ (المستدرك للحاكم، كتاب النكاح، خير الصداق أيسره، 2/ 198، الحديث: 2742) (2)--: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِي النَّارِ (المعجم الكبر، باب الصاد، 8/ 35، الحديث: 2305) الحديث: 3350)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : [سورة النسآء: 4/ 20]

کریں۔ایک عور ت نے کہا: آپ کو بیہ حق حاصل نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ عرق وجلؓ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَالْتِهُمُ اِحْدُنُواْ وَلَا مَا خُذُوا مِنْهُ شَنِاً ﴾

ترجمہ : اسے ڈھیرول مال دے چکے ہو تواس میں سے پچھ واپس نہ لو۔
یہ سُن کر آپ آنے فرمایا: عورت درستی کو پہنچی اور بندہ خطا کر گیا۔ (1)
اس سے معلوم ہوا کہ شوہر جس قدر چاہے مہر کی زیادہ مقدار مقرر کر سکتا
ہے، نیزاس سے امیر المؤمنین فاروقِ اعظم آکی حق پیندی بھی معلوم ہوتی ہے۔
کیفیت مہر

مہر کامال ہو ناضر وری ہے۔

ہر 1000 و اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَاحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَاْءَ دَٰلِكُمْ اَنْ مَبْتَغُوا بِامْوَالِكُمْ ﴾ (2) ترجمہ: اور اُن کے سواجور ہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو۔ لہذا جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی، مثلاً: مہر ہیہ تھہر اکہ شوہر عورت کو

(1)--: وبهذه الآية استدلت امراة على جواز المغالات في المهر حين منع عنها عمر - ( التفسير المظهري ، تحت الآية : سورة النساء : 20) لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة بلغه أن أصدقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خمسائة درهم، وأن فاطمة رضي الله عنها كان صداقها على على بن أبي طالب كرم الله وجهه أربعائة درهم، فأدى اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا يزيد أحد على صداق البضعة النبوية فاطمة رضي الله عنها، فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعائة درهم، فمن الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعائة درهم، فمن طول، فقالت له: كيف يحل لك هذا، والله تعالى يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْ شَيْئاً فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ (المستطرف في كل فن مستظرف، ذكر فصحاء النساء و حكايتهن، 1/66)

(2) ـ ـ : [النسآء: 4/42]

قر آنِ مجید یاعلم دین پڑھادے گاتواس صورت میں مہر مثل واجب ہو گا۔ (<sup>(1)</sup> نک**اح میں مہر کاذ کرنہ کرنے کا حکم** 

نکاح میں مہر کاذکر ہی نہ ہو ایامہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیاتو نکاح ہو جائے گا اور اگر خلوتِ صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایاتھا تو مہر مثل واجب ہے ورنہ جو طے پایاتھا وہ واجب ہے۔ چنانچہ رئیس الفقہا حضرت سیّد ناعبد الله بن مسعود آسے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر کچھ نہیں بندھا اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیّد ناعبد الله ابن مسعود آنے فرمایا: عورت کو مہر مثل ملے گا، نہ کم نہ زیادہ اور اس پر عدیّت ہے اور اُسے میر اث ملے گی۔ معقل بن سنان انتجی آنے کہا کہ بروع بنت واشق کے بارے میں رسول الله مُنگانیا ہم نے ایسا ہی تھم فرمایا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود آخوش بوئے۔ (2)

خلوتِ صحیحہ سے مرادیہ ہے کہ میاں ہوی تنہاایک مکان میں جمع ہوں اور جماع کرنے سے کوئی چیزر کاوٹ نہ ہو۔<sup>(3)</sup>

(1)--: ولنا قوله تعالى: [ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبَتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ] شرط أن يكون المهر مالا فها لا يكون مهراً لايكون مهراً فلاتصح تسميته مهراً ... وإذا تروج على تعليم القرآن أو الحلال و الحرام من الأحكام لا تصح التسمية عندنا .... وإذا فسدت التسمية يجب مهر المثل (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، باب المهر، 2/ 664)

اور علامہ سیّد محمد امین ابنِ عابدین شامی حنفی علیہ الر حمہ ، متوفی 1252ھ تحریر فرماتے ہیں: نکاح میں مہر کاذکر ہی نہ ہوایا مہر کی نفی کر دی اور بلام ہر نکاح کیاتو نکاح ہوجائے گااور اگر خلوتِ صحیحہ ہوگئ یادونوں سے کوئی مرگیاتو مہر مثل واجب ہے بشر طیکہ بعدِ عقد آپس میں کوئی مہر طے نہ پایا گیا ہواور اگر طے ہوچکا تو وہی طے شُدہ واجب ہے۔ (2)

### شوہر کواپنامہر تحفۃً دے دینا

اگر عورت خوشی سے پورایا کچھ مہر شوہر کو دیدے تووہ حلال ہے، اسے لے سکتا ہے، البتہ مہر دینے کے بعد زبر دستی یا انہیں تنگ کرکے واپس لینے کی اجازت نہیں۔ چہانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَالْوَا النّسَاءُ صَدُقُرِنَا غِلَامَ مِلْ طَانَ لَكُمْ عَنْ مَنِي ، مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا مُعْمَا فَعُلُوهُ مُعَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا مُعْمَا مُعْمِلُونَ مُعْمَا مُعْمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُ

ترجمہ: عور توں کو ان کے مہر خوشی سے دو پھر اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے پچھ تمہیں دے دیں تواسے کھاؤر چتا پچتا (پاکیزہ،خوشگوار سمجھ کر)۔ (کنزالا بمان) مذکورہ آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسّر شہیر علامہ علاء الدین علی بن محمد بن

(1) ـ ـ ـ : (أيضاً، 2/71)

(2)...: يجب مهر المثل فيها إذا لم يسم مهراً أو نفى (بأن تزوّجها على أن لا مهر لها) إن وطئ الزوج أي ولو حكما نهر أي بالخلوة الصحيحة فإنها كالوطء في تأكد المهر أو مات عنها إذا لم يتراضيا أي بعد العقد على شيء يصلح مهراً وإلا بأن تراضيا على شيء فذلك الشيء هو الواجب (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، 3/ 100)

(3) ـ ـ : [النسآء: 4/4]

ابراہیم، متوفی: 741ھ اور شیخ التفسیر احمد عرف ملاّجیون حنقی، متوفی 130 ھ لکھتے ہیں :

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر وں کو حکم دیا کہ وہ اپنی ہیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں نہ کہ ان کے سرپر ستوں کو (لہذااگر سرپر ستوں نے مہر وصول کر لیاہو توان پر لازم ہے کہ وہ مہراس کی مستحق عورت تک پنچادیں) پھر اگر ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تووہ اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں اور ہے کہ اس میں ان کا کوئی دُنیوی یا اُخر وی نقصان نہیں ہے۔

# کس صورت میں مہرلازم نہیں اور جوڑا کس وقت لازم ہے؟

جس عورت کا مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر دیا گیاہو، اگر اس کوہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی تو کوئی مہر لازم نہیں ،ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے اور خُلُوتِ صحِحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔

چِنانچِهِ اللّٰه جَلَ شائه ارشاد فرمانا ہے: ﴿لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ مَالَمُ تَمَشُوهُنَّ اَوْ تَقْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً بِس وَمَتِعُوهُنَ ۚ عَلَي الْمُوسِعِ فَدَرُهُ وَعَلَي الْمُفْتِرِ فَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًا عَلَي الْمُحْسِينِينَ ٢٣٦\_\_\_\_\_

(1) وقيل الخطاب للأزواج وهذا أصح وهو قول الأكثرين لأن الخطاب فيها قبل مع الناكحين وهم الأزواج أمرهم الله تعالى بإتيان نسائهم الصداق والصداق المهور.... وقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ يعني النساء المتزوجات لَكُمْ يعني للأزواج عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ يعني من الصداق.... فكُلُوهُ يعني ما وهبنه لكم هَنيئاً مَريئاً يعني طيباً سائغاً.... في الآية دليل على إباحة هبة المرأة صداقها وأنها تملكه...هذه الآية لبيان عطاء الرجل المهر المرأة دون أوليائها و البيان هبة المهر للرجل. ( لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بالخازن، النساء، تحت الآية: 40/ 340)، (التفسرات الأحدية في بيان الآيات الشرعية، صفحة: 218)

(2) ـ ـ : [البقرة: 2/ 36 6]

ترجمہ: تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگرتم عور توں کو طلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہو اور ان کو کچھ بر نے کو دو، مالدار پر اس کے لا کق اور تنگ دست پر اس کے لا کق حسبِ دستور بر نے کی چیز واجب ہے، بھلائی والوں پر۔ (کنزلایمان)

یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کئے بغیر بھی نکاح درست ہے اور اگر خلوتِ صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو تین کپڑول یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا لینی (سوٹ دینا) واجب ہوتا ہے، یہال آیت میں اسی کا بیان ہے اورا گرجوڑے کی جگہ اس کی قیمت دیدے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ (1)

اور مفسر قرآن حضرت علامہ سیّد نعیم الدیّن مراد آبادی متوفی 1391ھ آیتِ مذکور کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے اور خلوتِ صحیحہ اسی کے حکم میں ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرناہو گااگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہوجائے گا۔(2)

اور علّامہ سیّد محمد امین ابنِ عابدین شامی حنی علیہ الرّحمہ، متوفی 1252ھ تحریر فرماتے ہیں: جس عورت کامہر مقررنہ کیا ہوا وراس کو خلوتِ صححہ سے پہلے طلاق دے دی ہواس کو جوڑا یعنی کرتہ، پا جامہ، دوپٹادیناواجب ہے، جس کی قیمت نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہوا گر شوہر مالدار ہواور اگر شوہر محاج ہوتو ایساجوڑادیناواجب ہے، جویا نچ

(1)--: في بيان حكم الآية وفيه فروع الفرع الأول: إذا تزوّج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم طلّقها قبل المسيس يجب لها عليه المتعة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بالخازن، البقرة، تحت الآية: البقرة: 2/ 236)

<sup>(2)</sup> ـ ـ ـ : (خزائن العرفان، سورة البقرة، تحت الآية :: 236)

در ہم سے کم قیمت کا نہ ہو۔ اگر مر د و عورت دونوں مالد ار ہوں تو انتہائی قیمتی جوڑا دینا واجب ہے اور دونوں محتاج ہوں تو معمولی اور ایک مالد ار ہو ایک محتاج تو در میانے درجے کاجوڑادیناوجبہے۔ (1)

# نصف مہرکب لازم ہے؟

اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تونصف مہر (مقرر کردہ کانصف،مثلاً: بیں ہزار مقرر تھاتود س ہزار واجب الاداہو گا) واجب ہو گا اگر دس در ہم سے زیادہ طے پایا اور اگر دس در ہم یا اس سے کم مہر مقرر ہو اتھا تو صورتِ مذکورہ میں دس در ہم کا نصف دیناہو گا۔

اور اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کھھ معاف کردے تو جائزہے اور شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دیدے تو بھی جائزہے۔شوہر کالپی خوشی سے آدھے سے زیادہ دیدا تقویٰ و پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دیئے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آرہاہے۔

جِنانچِهِ اللّٰم تعالى فرماتاہے: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوْضَ مِنْ قَبَلِ اَنْ تَمَسُّوضَ وَقَدْ فَرَضُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْمُمْ اِلَّا اَنْ يَتَغَفُّوْنَ اَوْ يَغَفُّوْا الَّذِيْ بِيَدِهِ عُفْدَةُ التِكَاحِ ، وَإِنْ تَغَفُّوا اقْرُبُ لِلتَقُوْى ، وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ، اِنَّ اللّٰه بِمَا (2) تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧ســـ ﴾

ترجمہ: پر اورا گرتم نے عور توں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مقرر کیااس کا نصف واجب ہے مگریہ کہ عور تیں

(1)\_\_: و تجب متعة لمفوضة وهي من زوّجت بلا مهر طلّقت قبل الوطء، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيراً فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، 3/ 100)

(2) ـ ـ : [البقرة: 2/ 237]

معاف کر دیں یاوہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور اے مر دو! تمہارا زیادہ دینا پر ہیز گاری سے زیادہ نز دیک ہے اور آپس میں احسان کرنانہ بھولو، بے شک اللّٰد (عَزَّوَجَلَّ) تمہارے کام دیکھ رہاہے۔(کنزالایمان)

اور علامہ علاء الدّین حصکفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: خلوت یا ہمبستری سے پہلے طلاق دے دی تونصف مہر (مقرر کردہ کانصف) واجب ہوگا ۔ (۱)

البته اگر دس در ہم یااس سے کم مہر مقرر ہوا تھاتو صورتِ مذکورہ میں دس در ہم کا نصف دیناہو گا۔

چنانچہ عبارتِ مذکورہ کے تحت علامہ شامی علیہ الرّحمہ لکھتے ہیں: مقرر کر دہ مہر کا نصف واجب ہو گالیعنی اگر دس در ہم یااس سے کم مقرر ہو تھاتو دس در ہم کانصف اور اگر دس در ہم سے زیادہ طے پایا تھاتو طے شُدہ کانصف واجب ہو گا۔ (2)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں ہیوی میں جدائی ہورہی ہو تب بھی آپس میں حسن سلوک یہ ہے کہ طلاق کے بعد آپس میں کینہ وعداوت نہ ہو،اسلامی اور قرابت کے حقوق کالحاظ رکھاجائے۔ سبحانَ الله کتنی بیاری تعلم یہ

ليكُن افسو سس صدا فسو سس!!!

دورِ حاضر میں بعدِ طلاق حسنِ سلوک تو دور کی بات رشتہ کر ابت بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں کینہ و بغض اور نفرت وعداوت کا بازار گرم نظر آتا ہے۔اللہ

<sup>(1)-..:</sup>ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة.(الدرالمختار،كتاب النكاح،باب المهر، 4/ 225)

<sup>(2)</sup>\_\_.:ويجب نصفه أي نصف المهر المذكور وهو العشرة إن سيّاها أو دونها أو الأكثر منها إن سيّاه(ايضاً)

تعالی ہمیں آپس میں حسن معاشرت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!!! **واجب نمبر**:2

ہمستری کرنا

نیز بیوی کے حقوق واجبہ میں سے بیہ بھی ہے کہ شوہراس کے ساتھ جنسی تعلق و قَنَّا فُو قَنَّا قَائُم رکھے۔ شوہر کو چاہئے کہ اس کی جانب رغبت رکھے اور اس کا حق ادا کرے۔ چنانچہ جب حضور رحمت ِ عالم مَثَالِثَيْرُ مَم منتقرہ حلوہ افروز ہوئے تو آپ صَلَّا لَيْكِمْ نِهِ صَحَابِهُ كرام ثَلَيْهُ كے در ميان مؤاخات قائم كى يعنى دو دو كو آپس ميں بھائى بھائی بنا دیا۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ (مَلَّ اللَّهُ مِنْ) نے سلمان I کو ابو در داء ا کا بھائی بنایا تو ایک مرتبہ سلمان، ابو در داء سے ملنے کے لئے آئے اور اُمّ درداء کو بالکل سادی حالت میں دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا کہ اے بہن ! کیابات ہے کہ تواس سادہ حالت میں ہے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ تمہارے بھائی ابودرداء کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں (یعنی،میری طرف رغبت ہی نہیں توس کے لیے حالت سنواروں) پھر ابو در داء آگئے اور سلمان کے سامنے کھانالگا دیا اور کہنے لگے کہ تم کھاؤ میں روزے سے ہوں سلمان نے کہا میں ہر گز اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابو در داء نے کھانا شروع کر دیارات ہوئی توابو در داءعبادت کے لئے جانے لگے لیکن سلمان نے انہیں منع کر دیا اور کہاسو جاؤچناچہ وہ سو گئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ جانے لگے تواس مرتبہ بھی سلمان نے انہیں سُلا دیا پھر جب صبح قریب ہوئی تو سلمان نے انہیں کہا کہ اب اٹھو چنانچہ دونوں اُٹھے اور نماز پڑھی پھر سلمان نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ربّ کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے لہذا ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرواس کے بعدوہ

دونوں نبی (سُلُیُیُمُ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا :سلمان نے ٹھیک کہا۔ (۱) ہمبستری کی واجب مقدار

سراج الفقهاعلامه علائی اور عمدة الفقها علامه شامی علیهاالر حمه لکھتے ہیں: ایک مرتبه ہمبستری کرناشوہر پر قضاءً واجب ہے اور و قباً فو قباً اس سے جنسی تعلق استوار کرنا دیانة ً واجب ہے اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے،البتہ بالکل ہمبستری کرنے کو ترک کرناجائز نہیں ہے ورت کو ضرر پہنچ۔ (2) ترک کرناجائز نہیں ہے ورت کو ضرر پہنچ۔ (4) اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی اعظمی حنفی، متوفی ۲۰۸۱ھ لکھتے اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی اعظمی حنفی، متوفی ۲۰۸۱ھ لکھتے

(1)---: حَدَّثَنَا مُحَمَّفُةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: آخَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي اللَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتَبَدِّلَةً؟ قَالَتْ: الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَيسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَيَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكُلَ، فَلَكًا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، فَلَيًا كَانَ عِنْدَ الشَّيْلُ ذَهَبَ اللَّيْ عِنْدَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اللَّيْ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِوَبِ النَّهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِوَبِ النَّهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِوَبَ النَّهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِوبَ النَّهِ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِوبَ الزَهد حَقًّا، وَلَوبَ الله عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِكَ، أَلَكُ اللَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» ، (سُنَنُ الترمذى، أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3/8 3/8 الحديث: 2413)

(2)\_\_.:ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحياناً. . . . ولو تضرّرت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، [و في رد المحتار]قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحلّ له، صرّح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب ديانةً، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ـ (رد المحتار ،كتاب النكاح،باب القسم، 4/ 376)

ہیں: عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کاحق اداکر تارہے۔شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے مگر کم سے کم اس قدر تو ہوناچاہے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے جو مر دشادی کرکے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کاحق نہیں اداکرتے وہ حق العباد لینی بیوی کے حق میں گر فقار اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اگر خدانہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے اس حق کو نہ اداکر سکے توشوہر پرلازم ہے کہ عورت سے اس حق کو معاف کرا ہے۔

اور بیوی کے اس حق کی کس قدر اہمیت ہے، اس بارے میں حضرت امیر المو منین فاروق اعظم اکاایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز ونصیحت آمیز ہے۔

علامہ جلال الد پن سیوطی شافعی رحمہ اللہ الشافی کی " تاریخ انخلفاء " میں اور علامہ ابن عابدین حفظ اللہ المبین کے فقاوی شامی میں ہے: نقول ہے کہ امیر المومنین آ رات کو رعایا کی خبر گیری کے لئے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے اچانک ایک مکان سے در دناک اشعار پڑھنے کی آ واز سن۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہوگئے اور غور سے سننے گے تو ایک عورت یہ شعر بڑے ہی در دناک اہجہ میں پڑھ رہی تھی کہ

فَوَ اللهِ لَوْ لاَ اللهُ تُخْشَى عَوَاقِبُهُ

لَزُحْزِحَ مِنْ هٰذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهُ

لیعنی، خدا کی قشم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہو تا تو بلاشبہ اس چار پائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔

امیر المومنین آنے صبح کو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عورت کاشوہر جہاد کے سلسلہ

<sup>(1)۔۔: (</sup>جنتی زیور، بیویوں کے حقوق، صفحہ: 70)

میں عرصہ درازسے باہر گیا ہواہے اور یہ عورت اس کو یاد کرکے رنج وغم میں یہ شعر پڑھتی رہتی ہے۔ امیر المومنین آکے دل پر اس کا اتنا گہر ااثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی چار ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے حدانہ رہے۔

# بیوی سے لواطت وبد فعلی حرام:

البتہ شوہر کا اپنی بیوی کے پاس راستے سے بے راستہ آنا، ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے ہاں دارالا فنا میں پوچھے جانے والے مسائل میں سے اس طرح کا ایک استفتاء بھی آیا،وہ یہاں پیش کیاجا تاہے۔

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرعِ متین مسکلہ ویل کے بارے میں کہ میر اشوہر میرے ساتھ بد فعلی ولواطت کرتا ہے۔ سمجھانے کے باوجو داپنی اس روش سے باز نہیں آتا، جس کی وجہ سے میں نے شوہر کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر سکونت اختیار کی ہوئی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس فعل فتیج سے طلاق ہو جاتی ہے۔

(1) --: أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرًا؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقًا عليها بابها، وهي تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لزحزح من هذا السرير جوانبه فكتب إلى عهاله بالغزو ألا يغيب أحد أكثر من أربعة أشهر ملخصاً (تاريخ الخلفاء للسيوطي، عمر فاروق رضى الله عنه ،فصل فى نبذ من اخباره وقضاياه، 1/112)، و فى رد المحتار: ويؤيد ذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه المباره وقضاياه، فولا: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها. (رد المحتار النكاح، باب القسم، 4/ 376)

براهِ كرم شرعى حكم بيان فرماكر مشكور وممنون ہوں۔

باسمه تعالی و تقت الجواب: اگر واقعی شوہر ایسی خبیث و شنیع حرکت کر تاہے تووہ حرامکارہ، جفاکارروبدکار، بڑا ظالم وستم گار، اشد گنہگار، حق الله اور حق زوجہ میں گر فقارہے؛ کیونکہ لواطت وبد فعلی حرام ہے، لہذااس پر فی الفور توبہ کرنافرض ہے اور اپنی بیوی سے معافی مانگناضروری ہے۔

چنانچہ اللہ جلَّ جلاله لواطت و بد فعلی کرنے والوں کی سزابیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے: ﴿ وَالَّنَانِ يَاْتِيلِنِهَا مِنْكُمْ فَالْدُوْاهُمَا ﴾ (1)

ترجمہ: اور تم میں جو مر دعورت ایساکام کریں ان کو ایذ ادو۔ (کنز الایمان) درج بالا آیت کی تفسیر میں مفسّرِ قر آن، شیخ المعروف ملاجیون جو نپوری حنی، متوفی 1130ھ لکھتے ہیں: اللہ تعالی کا یہ فرمان: "وَالَّنَانِ یَاْتِیْلِنِهَا مِنْکُمْ (مردعورت ایساکام کریں)"، لواطت کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ (2)

اب آیتِ مبارکه کامطلب به ہواکہ لواطت کرنے والوں کو ایذادو، مثلاً: بُر ابھلا کہہ کر، شرم وحیادِ لاکر زبانی وبدنی دونوں طرح ایذادو۔

چنانچه علامه ابو البر کات عبد الله بن احمد نسفی حنفی، متوفی 710ه ، ایذا دینه کا طریقه بیان کرتے ہیں : ان (لواطت کرنے ولے) مر د وعورت کو جھڑ ک کر، بُر انجلا کہه کر انذاد و۔ (3)

اور صدر الا فاضل مفتى سيّد نعيم الدّين مراد آبادى حفى، متوفى ١٣٦٧هـ، اسى

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [سورة النساء: 4/ 16]

<sup>(2)</sup> ـ ـ : قوله تعالى وَالَّذَانِ يَاتِّينِهَا مِنكُمْ في باب اللَّواطين (التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية، تحت هذه الآية، صفحة: 242.

<sup>(3)</sup> ـ ـ : فَاذُوهُمُ مَا بالتو بيخ والتعبير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 1 / 1 34)

آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جِھڑکو گھڑکو، بُرا کہو، شرم دلاؤ، جو تیال مارو۔ (1)
اور جو اس فعل فتیج کا ارتکاب کرنے کے بعد نادم و شرمندہ ہو کر بارگاہِ خداوندی میں توبہ کرلے تواللہ عَرَّو جَلَّ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، لہذا اگر شوہر اس فعل شنیع سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور بیوی کو بھلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کر تاہے تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کر تاہے تو بیوی کو چلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کر تاہے تو بیوی کو جلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کر تاہے تو بیوی کو چلائی کے ساتھ رکھنے کا عہد کر تاہے تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ رکھنے اسلامیہ کی جو کے اپنی ازدوا جی زندگی گزاریں۔ حاف ستھری تعلیمات کی پاسد اری کرتے ہوئے اپنی ازدوا جی زندگی گزاریں۔ چنانچہ اس مجرم کی توبہ قبول ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَانْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْدِ ضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللهَ کَانَ تَوَّا اِبَارَّ حِیْبًا ﴾ (2)

ترجمہ:(لوطت کرنے والوں کو ایذادو) پھر اگر وہ توبہ کرلیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچیا چھوڑ دوبے شک الله بڑا توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔(کنزالایمان)

اور حضور نبی رحمت مَنَّی النَّیْمُ نے لواطت کرنے والے کو ملعون فرمایا، حضرت ابوہریرہ اسے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالِیْمُ اللهِ عَنْ مَایا: جو شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پچھلے مقام میں آتاہے، وہ ملعون ہے۔ (3)

لہذا میہ بات جانے والوں پر لازم ہے کہ اس ظالم کو سمجھائیں اور توبہ کر ائیں پھر اگر توبہ نہ کرے ، طلاق نہ دے تو اس سے تعلقات ختم کریں اور اس ظالم سے بیوی کو علیحدہ کرنے کی پوری کو شش کریں حتی کہ وہ طلاق دے کر اس کو آزاد کر دے۔البتہ اس حرکتِ خبیثہ سے زکاح میں کوئی خلل واقع نہیں ہو تا۔وہ بدستور اس ظالم کی بیوی

<sup>(1)</sup> ـ ـ ـ : (خرائن العرفان، تحت هذه الآية )

<sup>(2)</sup> ـ ـ : [سورة النساء: 4/ 16]

<sup>(3)</sup>\_\_:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا(سنن أَبِي داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح،الحديث: 2162)

ہے جب تک یہ خود طلاق نہ دے۔

چنانچه مفتی اعظم ہند شاہ محمد مصطفی رضا خان نوری حنفی، متوفی 1402ھ، سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب میں لکھا:اگر واقعی شوہر ایسی خبیث حرکت کر تاہے تووہ حرام کارہے ، بڑا ظالم وستم گار ، اشد گنهگار ، حق اللّٰہ اور حق زوجہ میں گر فتار ہے۔،اس پر فرض ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اپنی بیوی سے معافی چاہے....واقف حال مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس ظالم سے طلاق حاصل کروا کر اس ظالم ہے توبہ کرائیں،اگروہ ظالم توبہ نہ کرے طلاق نہ دے تواس سے قطع تعلق کریں، نکاح بدستور قائم ہے، نکاح میں کوئی خلل واقع نہیں ہے جب تک شوہر نہ رہے یا طلاق نہ دے دے یا معاذ اللہ مرتد نہ ہو جائے عورت نکاح سے خارج نہیں ہوسکتی اور جب تک نکاح سے باہر نہ ہو اور عدت نہ گزر جائے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی۔ مولیٰ تعالیٰ اس ظالم جفاکار بد کار کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ عورت جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوں اور منه کھلا ہو توشور وغل کیوں نہیں کرتی۔اگر اس عورت نے اسے یہ ناجائز فعل کرنے دیااور جو کوشش اس سے بحاؤ کی کرسکتی تھی نہ کی تووہ بھی گنہ گار ہو تی جوشخص لڑ کی کی بات سن کر دوستی کر تار ہاوہ بھی ملزم ہوا، پیرسب بھی توبہ کریں۔<sup>(1)</sup> واللَّه الله إعلم بالصّواب

كتبه مفتى مهتاب احمد لغيمى صدّقه مفتى محمد عطاء الله نعيم رئيس دار الإفتاء جمعية إشاعة أهل السنة (باكتان)

(1<sub>)--</sub>:(فآوي مصطفويه، كتاب الطلاق، 4/411)

#### واجبنمبر:3

# اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا

بیوی کے حقوق میں سے بیہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق، نرمی اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔

چنانچە الله تعالى ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ ﴾ (1)

ترجمه: اور ان (بويوں) سے اچھابر تاؤ کرو۔ (کنزالایمان)

یعنی اے مومن مردو! پنی بیویوں کے ساتھ اجھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور رسولِ اکرم نبی مکر م مُنگانی آئے نے "معاشی اُ النّساء بالبعدوف یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے "کی تفسیر، قول اور فعل دونوں طرح سے کر دی ہے۔

# اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی قولی تفسیر

حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ذاہدہ عابدہ 9سے روایت ہے کہ حضور جانِ عالم سَگَاتِیْکِم نے ارشاد فرمایا: مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا خلق اچھاہواور جواپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔<sup>(2)</sup>

اور امام ترمذی علیہ الرحمہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: هذا حدیث حسن یعنی بی حدیث "حسن" ہے۔

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [سورة النساء: 4/ 19]

<sup>(2)--:</sup> عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. ( سُنَنُ التَرمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، برقم: 2612، 441/3)

#### كامل تزين مومن

حضرت سیدناابو ہریرہ آسے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّلَا لَیْمُ آم نے فرمایا: مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والاوہ ہے، جس کا خلق اچھا ہو اور ان میں سے بہتر وہ ہے،جوابنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔<sup>(1)</sup>

اور حضرت سیّد تنا میمومه 9 فرماتی ہیں: میں نے حضرت اُمِّ درداء 9 سے پوچھا: کیا آپ نے سیّدِ عالم مَلَّالیَّیْمِ سے کوئی حدیث سنی؟ تو فرمانے لگیں جی ہاں! میں نے رسول اللّه مَلَّالیُّیْمِ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ مومن کے میز ان میں سب سے پہلے جو نیکی رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ (2)

حضرت سیّد ناامام غزالی علیہ الرَّحمہ فرماتے ہیں: جان لو کہ بیوی کے ساتھ حُسنِ خُلق یہی نہیں کہ اسے اذیّت و تکلیف نہ دی جائے بلکہ رسول اللّه صَلَّا لَّیْاَ اِلْمَ کَا اقتدا اور پیروی بیہ ہے کہ جب اس کی جانب سے تکلیف پہنچے اس وقت اس کے ساتھ حُسنِ خُلق سے پیش آیا جائے اور جب وہ طیش اور غصّے میں آئے اس وقت اس کے عُصّے کو بر داشت کیا جائے۔

نیزیہ کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی ، مزاح اور ہنسی کھیل کر کے اس کی ایذا

(1) ـ ـ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ (مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضى الله عنه، برقم: 7401، 1/ 364)

<sup>(2)</sup>\_\_\_: عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي الْيِزَانِ الخُلُقُ الْحُسَنُ" (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، باب الترغيب في الخلق إلخ، 5/ 14 ،الحديث: 5206)

رسانی کوخوب بر داشت کرے؛ کیونکہ اس طرح ہوی کا دل خوش ہوجائے گا اور حضور نبی اکرم مُنَّا اَیْنِیْ ازواقِ مطہّر ات کے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ (1)
اور حضرت سیّد ناابن عباس ۸سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مُنَّا اَیْنِیْ اِن کے فرمایا: (اے میری اسّت!) تم میں سے بہتر وہ ہے ، جو اپنی ہوی کے ساتھ بہتر زندگی بسر کرے اور میں تم سب سے زیادہ بہتر اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں۔ (2)
اور حضرت سیّد نالقمان حکیم اکا ارشاد مبارک ہے: عقلمند کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وعیال میں بچوں کی طرح رہے۔ (3)

نیز حضرت سیّدنا عرباض بن ساریه است روایت ہے ، فرماتے ہیں : میں رسول اکرم مُثَالِّیْا یُمِیْ کو پانی پلائے تواسے اجرو اور اسلے گا۔ یہ سن کر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلا کر سر کار مُثَالِّیْا یُمِیْ سے سناہوا (عبت جرا) فرمان بتایا۔ (4)

(1) ـ ـ : واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيّب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن (إحياء علوم الدّين، كتاب آداب النكاح، 2/ 43)

(2)\_\_:عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، برقم: 1977، 481/2)

(3)\_\_.:وقد كان لقهان الحكيم يقول: العاقل في بيته ومع أهله كالصبي(قوت القلوب في معاملة المحبوب، لفصل الخامس والأربعون: ذكر التزويج 2/ 418)

(4)- ـ : وَرُوِيَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِن الرجل إِذا سقى امْرَأَته من المَاء أجر قَالَ فأتيتها فسقيتها وحدثتها بِهَا سَمِعت من رَسُول

اور نبی کریم مُنَّانِیَّا اسے مروی ہے کہ خاوند جو اپنے اہلِ خانہ پر خرج کرتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور خاوند بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، اس پر بھی اسے ضرور اجرو ثواب عطامو گا۔

اور حدیث پاک میں ہے: میاں ہیوی آپس میں ہنسیں تھیلیں؛ کیونکہ اے مومنو!میں تمہارے دین میں شدّت و سختی پیند نہیں کر تا۔<sup>(2)</sup>

## كريم شوهريا كمينه شوهر؟

حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله وجهه الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور جانِ رحمت مَلَّ اللّٰهُ الرشاد فرماتے ہیں: (اے مومنو!) تم میں سے بہتر وہ ہے، جو ایخ گھر والول (بوی) کے ساتھ بہتر زندگی بسر کرے اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ایخ اہلِ خانہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں ۔ بیوی کی عزت کرنے والا"کریم" ہے اور اس کوذلیل کرنے والا"کمینہ" ہے۔ (3)

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ والأوسط (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، كتاب النكاح وما يتعلق به، 2/ 44، الحديث: 3012)

(1)--: روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِن الرَّجُلَ لَيُؤجَرُ فِي رفع اللَّقْمَةِ إِلَى فِي امْرَأَتِه (قوت القلوب في معاملة المحبوب، الفصل الخامس والأربعون: ذكر التزويج، 2/ 411) و في صحيح البخاري: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ» (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية--إلخ، 1/ 20، رقم الحديث: 55) البخاري، كتاب الإيمان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية--إلخ، 1/ 20، رقم الحديث: 55) (2)--: الهوا والْعَبُوا فإنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ أَيَهَا المُؤْمِنُونَ غِلْظَةٌ (التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الهمزة، 1/ 228)

(3)\_\_:خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم."ابن عساكر"عن علي(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،حرف النون، الفرع ذراغور منسرمائے! فی زمانہ اکثر لوگوں سے بیویوں کی عزت کرنا تو در کنا اس بارے میں سوچنا بھی مشکل نظر آتا ہے اور دوسری جانب بیویوں کو ذلیل کرنے کی مثالیں در جنوں ہیں۔ بعض حضرات تواتنے گر جاتے ہیں کہ آغازِ گفتگو گالی گلوچ سے ہوتا ہے۔ کمینہ ہے وہ شخص جو بیوی کو ذلیل کر تاہے۔

اور یہ بھی یادر کھناچاہیے کہ جس طرح اس وقت حقوق کی ہر شخص اپنی من مانی سے تفسیر و تشریح کررہاہے اسی طرح ذلت ورسوا کرنا بھی ہے کہ ایک شخص اپنا حق مانگایا استعال کرتا ہے تو دوسرا اُسے دینے کے لیے ذلّت یا ذلیل کرنا گردانتا ہے جیسے بیوی شوہر سے کے کہ اپنے فلال رشتہ دارسے قطع تعلّق کرواور شوہر کا قطع تعلّق نہ کرنا اپنے لیے ذلّت شار کرے حالا نکہ قطع رحمی ویسے ہی حرام ہے اور پھر بیوی کو شوہر پر حکم چلانے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے ؛ کیونکہ عند اللہ حاکم شوہر ہے نہ کہ بیوی۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بے شار مثالیں موجود ہیں ؛ اس لیے جب تک میاں بیوی اپنے اپنے حقوق کو صحیح طور پر نہ جان لیں ہر ایک دوسرے پر ذلیل کرنے کا الزام دھر تارہے گاور ہمارامعاشر ہ عدم توازُن کا شکار رہے گا۔

### میری اچھی نفیحت پر عمل کرو:

حضرت ابو ہریرہ آسے روایت ہے کہ سرکارِ دوعالم مُنگانیْنِم نے ارشاد فرمایا:
(اے میری اسّت!) بیوبوں کے حق میں میری اچھی نصیحت پر عمل کرو؛ کیونکہ عورت
ٹیڑھی پہلی سے پیدائی گئی ہے اور ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا، اس کو توڑنا ہے اور اگر تم
چاہو کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر ایسے ہی چھوڑدو گے تو وہ
ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذاتم اپنی بیوبوں کے بارے میں میری اچھی نصیحت پر

الثالث في حقوق متفرقة،برقم: 371/16،44943 )

عمل کرو(ادراس ٹیڑھی کے ساتھ خوش خُلقی سے زندگی بسر کرو۔)<sup>(1)</sup>

اور رسولِ اکرم نبی مکرتم مَنَّاقَیْمُ اِن ارشاد فرمایا: کوئی مومن اپنی ایماندار بیوی کے ساتھ لُغض نه رکھ؛ کیونکه اگراس کی ایک خصلت اُسے ناپبندہے تو دوسری عادت اسے پیند ہوگی۔(2)

مثلاً: میاں بیوی دونوں کہیں بیدل جائیں۔ دونوں ایک جیساراستہ طے کریں لیکن بچہ بیوی نے اٹھایا ہو اور گھر واپسی پر خاوند اسے کہے: پانی پلاؤ،وہ پانی پلادے۔ خاوند اسے کہے: پاؤل دباؤ،وہ لغمیل حکم کرے اور زبان پر اُف تک نہ لائے۔یقیناً یہ عادت اس کی اچھی ہے۔

اور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہارِ شریعت میں حدیثِ مذکور کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: یعنی، تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی جب کہ اچھی بُری ہر قسم کی باتیں ہوں گی تومر دکویہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھارہے بلکہ بُری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔

چنانچيہ اللّٰہ تعالى نے فرمایا: ﴿ وَعَاشِرُوْهُ وَ اِلْمَعْرُوْفِ ۚ قَالَ كَرِفْتُمُوْفَ فَصَلَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

(1) ـ ـ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلاهُ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم،

رَبِّ كتاب النكاح، باب في مداراة النساء،برقم: 3447 4/ 142)

<sup>(2)</sup> ـ ـ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الوصية بالنساء، صفحه: 880، رقم الحديث: 1469)

اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجمہ: اور ان (بویوں) سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پیند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپیند ہواور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔
میر سے بھائی!اگراس آیتِ کریمہ اور مذکورہ حدیثِ پاک کو اپنی گرہ سے باندھ لوتو نکاح کی گرہ مضبوط رہے گی اور بیوی کی طرف سے ہر گزشکایت نہ آئے گی۔
اور ججۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ حدیثِ پاک نقل کرتے ہیں: رسول اللہ منگائیڈ آئے ہے ارشاد فرمایا: جو خاوند اپنی بیوی کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کو اللہ تعالی ایسا تو اب عطاکرے گا جیسا کہ حضرت سیّدنا ایّوب علیہ الصّلاۃ والسّلام کو ان کی آزمائش پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے عطاہ و ااور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے عطاہ و ااور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے دعطاہ و اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے مطاہ و اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے اس کی اللہ عرب سے اس کی اللہ عرب سے مطاہ و اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی پر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے مطاہ و اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی بر صبر کرے اس کی اللہ عرب سے مطاہ و اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی بر صبر کرے اس کی اللہ عرب ایسانواب عطاکرے گا جیسا کہ فرعون کی (مُسلم) بیوی آسیہ کو عطاہ و اور دو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی بیوی آسیہ کو عطام و اور دو بیوں ایسانواب عطاکرے گا جیسا کہ فرعون کی (مُسلم) بیوی آسیہ کو عطام و اور دو بیوی اپنے خاوند کی بدخُلقی بیوں آسیہ کو عطام و اور دو بیوی اپنے دور کی بدخُلقی بو میانہ دور کی بور کی بدخلقی بیوں آسی میں کو بیوں اپنیانواب عطاکرے گا جو بیوں کی بدخلالے میں کہ دور کی بیوں کی بیوں آسی میں کی برخلوں کی برخلوں کی بیوں آسی میں کی برخلوں کی برخلوں کی بور کی بیوں کی برخلوں کی بر

# حضرت ابوب عليه الصّلاة والسّلام كاصبر اور اس پر ملنے والا اجر

حضرت الوب عليه الصّلاة والسّلام حضرت اسحاق عليه الصّلاة والسّلام كى اولاد میں سے ہیں اور آپ كی والدہ حضرت لوط علیه الصّلاة والسّلام كے خاندان سے ہیں۔، اللّه تعالیٰ نے آپ كو ہر طرح كی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت كا حُسن بھی، اولاد كی كثرت اور مال كی وسعت بھی عطا ہوئی تھی۔ اللّه تعالیٰ نے آپ علیه الصّلاة والسّلام

<sup>(1)</sup> ـ ـ : (النساء: 4/ 19)

<sup>(2)</sup>\_\_.:وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ صَبَرَ عَلَى شُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ الله مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلائِهِ وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى شُوءِ خُلُقِ الزَّوْجِ أَعْطَاهَا الله مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْن (إحياء علوم الدِّين، كتاب آداب النكاح، 2/ 42)

کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مرگئ، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے حتی کہ پچھ بھی باتی نہ رہا، اور جب آپ علیہ الصّلاۃ والسّلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللّہ تعالیٰ کی حمہ بجالاتے اور فرماتے سے "میر اکیا ہے! جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے ججھ دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصّلاۃ و السّلام بھار ہوگئے، تمام جسم مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصّلاۃ و السّلام بھار ہوگئے، تمام جسم میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا البتہ آپ کی زوجہ محرّمہ رحمت بنتِ افرایئم نے نہ چھوڑا اور وہ البتہ آپ کی زوجہ محرّمہ رحمت بنتِ افرایئم نے نہ چھوڑا اور وہ البت میں سب لوگوں نے بیش آیا کہ آپ علیہ الصّلاۃ والسّلام کی یہ حالت سالہا سال رہی، آخر کار کوئی البنا سبب پیش آیا کہ آپ نے بار گاہِ الہٰی میں دعا کی: آئی مَسّنِی الضّدُ و السّب رحم کر نے والوں سے بڑھ کر رحم کر نے والوں سے بڑھ کر رحم کر نے والا ہے۔ (۱)

﴾ به مِنْ ضَرِ وَاتَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْهْدِيْنَ 84\_﴾

ترجمہ: توہم نے اس کی دعاس لی توہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کئے اپنے پاس سے رحمت فرماکر اور بندگی والول کے لیے نصیحت۔ (کنزلایمان)

<sup>(1)</sup> ـ ـ : الخاذن، الأنبياء، تحت الآية: ٨٣، ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٨، ملخصاً.

<sup>(2)</sup> ـ ـ : [ الأنبياء: 1 2 / 8 4

الله تعالی نے حضرت الوب عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ کی دعا قبول فرمالی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت الوب عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام سے فرمایا" آپ زمین میں پاوُل مارسے نہوں نے پاوُل ماراتوایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے عسل کیجئے۔ آپ نے عسل کیاتو ظاہر بدن کی تمام بھاریاں دُور ہو گئیں، پھر آپ چالیس قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاوُل مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھر پاوُل ماراتواس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سر د تھا۔ آپ علیہ الصّلاۃ والسّلام نے الله تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیاتواس سے بدن کے اندر کی تمام بھاریاں دُور ہو گئیں اور تو علیہ الصّلاۃ والسّلام کواعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ (۱)

حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اور اکثر مفسّرین نے فرمایا کہ الله تعالی نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرمادیا اور آپ کو اتن ہی اولا د اور عنایت کی ۔ حضرت عبدالله بن عباس  $\Lambda$  کی دوسری روایت میں ہے کہ '' الله تعالی نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جو انی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولا دیں ہوئیں۔

الله تعالی نے حضرت الوب علیہ الصّلاۃ والسّلام پریہ عطاا پنی طرف سے اُن پر رحمت فرمانی تا کہ وہ اس واقعہ سے پر رحمت فرمانی تا کہ وہ اس واقعہ سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کرکے اجر و ثواب یائیں۔(2)

#### حضرت آسیه 9 کاصبر

(1) ــ: الخاذن، الأنبياء، تحت الآية: ٨٤، ٣/ ٢٩١.

<sup>(2)</sup>\_\_:الخاذن، الأنبياء ، تحت الآية: ٨٤، ٣/ ٢٩١، المدارك، الأنبياء، تحت الآية: ٨٤، ص ٢٧٤، ملتقطاً.

#### اوراس پر ملنے والا اجر

حضرت آسیہ بنت مزاحم 9 یہ فرعون کی ہیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسی علیہ الصّلاۃ و السّلام کا بدترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ 9 نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السّلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیاتو فوراً اُن کے دل میں ایمان کا نور چمک اُٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تواس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کئے، بہت زیادہ زدو کوب کے بعد چومیخا کر دیا یعنی چار کھو نٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ 9 کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھو نٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ 9 کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک سینہ پررکھ کر دھوپ کی تیش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خداع و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں ما نگتی رہیں اور اسی حالت میں اُن کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ کئیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہی اُٹھا کر جنت میں پہنچادی گئیں اور وہاں کھاتی ہیتی ہیں۔ (۱)

(1)--: قال المفسرون لما غلب موسى السحرة آمنت به امرأة فرعون فلما تبين لفرعون السلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس فكانت تعذب في الشمس فإذا انصر فوا عنها أظلتها الملائكة إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الجُنَّةِ فكشف الله لها عن بيتها في الجنة وقيل إن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فأبصرت بيتها في الجنة، من درة بيضاء وانتزعت روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما وقيل رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي تأكل وتشرب فيها (الخاذن، التحريم، تحت الآية: ١١، ٤/ ٢٨٨، تفسير جلالين، التحريم، تحت الآية: ١١، ٤/ ٢٨٨، تفسير جلالين، التحريم، تحت الآية: ١١، ٥/ ٢٨٨، تفسير جلالين، التحريم، تحت

ترجمہ: اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرما تاہے فرعون کی بی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رہے!میرے لیے اپنے پاس جنّت میں گھر بنااور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لو گوں سے نجات بخش۔(کنزالا بمان)

#### درس بدايت

اے مسلمان مر دوں! بیوی کی بدخُلقی پر صبر کرو، حضرت ایوب علیہ الصّلاۃ و السّلام کو ملنے والے اجر کے حقد اربن جاؤگے۔

اور اے مسلمان عور تو! شوہر کے بُرے اخلاق بر داشت کرو، حضرت آسیہ 9 کو ملنے والا انعام عطاہو جائے گا۔

اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی عملی تفسیر

وَ عَاشِرُوهُ مِنَ بِالْمَعُرُوفِ "كى عملى تفسير جورحمت عالم سَكَامَلَيْمُ كَى عَلَى تَفْسِر جورحمت عالم سَكَامَلَيْمُ كَى درج ذيل احاديثِ مباركه سے عيال ہے۔

حضرت عَمْرُ ہوسے روایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے حضرت سیّدہ عائشہ 9 سے بوچھا کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّ

(1)--:[التحريم:66/11]

آتے۔

اور حضور نبی رحمت مَلَّا اللَّهُمُّمُ ان کے ساتھ سب سے زیادہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ (2)
طبعی فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ ان کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے۔ (2)
مزاح یہاں تک فرماتے تھے کہ آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ نے حضرتِ عائشہ 9 سے دوڑ لگائی اور سیّدہ کے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے آگے فکل گئے پھر دوسری مرتبہ آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ نَّا وَرُولَا لَیْ تَوْ آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے آگے فکل گئے پھر دوسری مرتبہ آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ مِن حضور نبی رحمت مِنْ اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ مَلَّا اللَّهُمُّمُ سے آگے فکل گئے پھر جب میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا تو میں نے پھر دوڑ لگائی تو میرے آپ مَلَّا اللَّهُمُ مِنْ مُنْ وَمِیْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمِیْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَلُولُونُ وَمِنْ وَلُولُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَانْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلُولُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَانْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلُونُ وَانْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَنْ مُنْ وَانْ مُنْ وَمُنْ وَانْ وَمُنْ وَمُنْ وَانْ وَمُنْ وَانْ

(1)\_\_.:عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: أَلْيَنَ النَّاسِ بَسَّامًا ضَحَّاكًا "(مسند إسحاَق بن راهويه، ما يروى عن عمرة عن عائشة إلخ، 2/ 434 حديث:1001)

<sup>(2)</sup> ـ ـ : كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَفكَهِ النَّاسِ مَعَ نِسَائِهِ »رَوَاهُ الحُسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده من حَدِيث أنس دون قَوْله «مَعَ نِسَائِهِ» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن (إحياء علوم الدِّين، كتاب آداب النكاح، 2/ 44)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : عَنْ عَائِشَةُ، رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ (سَن أَبِي داود، باب السَبق على الرجل، 3/ 48، حديث: 2578)

اور ازواجِ مطہر ات میں سے نبی اکر م مُنگاتیکم کوسب سے بیاری بیوی سیدہ کا کانت اُم المو منین حضرت عائشہ کا کنات اُم المو منین حضرت عائشہ حسر یقہ 9 تھیں اور محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ جب کسی چیز کی خواہش کر تیں تورسول مکر م شفیع معظم مُنگاتیکم اس کو پورا فرماتے۔ (۱) اصل حکم شرع یہی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی خواہشات و مطالبات کو پورا کرے لیکن اگر کوئی مطالبہ شریعت سے ٹکر اتا ہو تو ہر گز اُس کی بات نہ مانے ورنہ ذلیل ہو گا اور بروز قیامت اوندھا کرکے دوزخ میں چھینک دیا جائے گا جیسے شوہر کے دین ہوائیوں، بہنوں اور دیگر رشتہ داروں سے بیوی کی جانب سے قطع رحمی کا مطالبہ کرنا اور شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی پر مبنی دیگر مطالبات۔

چنانچہ حضرت محمد سَنَّالَیُّیَمِّ نے فرمایا: جو خاوند اپنی بیوی کا غلام بن جائے (کہ ناجائز بات میں جی اس کی اطاعت کرنے گئے یعنی رَن مرید)وہ ذکیل ہو گیا۔ (2)

أَقول و بالله التَّوفيق: كيونكه جب شوہر بيوى كى ہر جائز و ناجائز بات مانے گا تو اس كى غلامى ميں آ جائے گا حالانكه الله جلّ شائه نے اسے بيوى كا سر دار بنايا ہے، حاكم بنايا ہے نہ كه محكوم۔

الله تعالى فرما تائي: ﴿ النَّيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴾ (3)

ترجمہ:عورت کاسر دار (شوہر یعن عزیر مصر) دونوں کو دروازے کے پاس ملا ۔

(1)\_\_.:وكانت عائشة أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، و من حبه لها أنها كانت إذا هويت الشيء تابعها عليه وافقها (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، الفصل الثالث: في ذكر أزواجه إلخ، 4/ 386)

<sup>(2)</sup> ـ ـ : وقد قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الزُّوجَةِ (إحياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح، 2/ 44)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : [يوسف: 12 / 25]

لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ سر داری کو غلامی میں بدلے گا تو یقیناً ذلیل و رسواہی ہو گا۔

اور حضرت سیّدنا حسن بھری آ فرماتے ہیں: جو خاوند ہر جائز و ناجائز بات میں ہیوی کی پیروی کر تاہے اللہ عزّوجلؓ اسے الٹاکر کے دوزخ میں چھیئے گا۔(1)

الله عزّوجلؓ ہم سب کو اپنی بیو بوں کی غلامی سے محفوظ رکھے اور حضور جانِ عالم مَنَّالِثَیْئِم کی غلامی عطافر مائے۔ آمین!!!

اور ایک دن اُمِّ المؤمنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ بنتِ صدّیق ۸نے گلاس سے بانی پیا تو نبی رحمت مَلَّ اللَّهِ ﷺ کا سے بانی پیا تو نبی رحمت مَلَّ اللَّهِ ﷺ ن کے ماتھ سے گلاس لے لیا اور جہاں اُمِّ المومین نے منہ لگا کر پانی پیا تھا تو اُمِّت کے والی مَلَّ اللَّهِ اللَّهِ منہ لگا کر پانی پیا۔ (2) کریانی پیا۔ (2)

اورایک مرتبہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدّیقہ بنت ِصدّیق ۸نے ہڈی سے دانتوں کے ساتھ گوشت کھالیا تو حضور رحمت دو جہاں صَّالِیَّائِمُ کَے ان کے ہاتھ سے وہ

(1)\_\_:قال الحسن: ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيها تهوى إلاّ أكبه الله في النار(قوت القلوب في معاملة المحبوب، الفصل الخامس والأربعون:ذكر التزويج، 2/ 420)

(2)\_\_:عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (أخرجه مسلم فى كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها ورجياه، من حديث عائشة رضى الله عنها، 1/ 245، الحديث: 300)

وإِذَا شَرِبَتْ [عائشة رضى الله تعالى عنها] مِنَ الإِناءِ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلى مَوضِعِ فَمِها وشَرِبَ (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، الفصل الثاني: فيها أكرمه الله تعالى... إلخ، 2/ 116)

ہڑی لے لی اور جہاں سے اُمّ المؤمنین نے کھایا تھا وہیں سے مالک کو نین علیہ الصّلاۃ والسّلام نے کھاناشر وع کر دیا۔(1)

اور اُمِّ المو منین حضرت عائشہ صدّیقہ 8 فرماتی ہیں: میں نے ایک دن حضور نبی اگرم صَگافیٰڈیْم میں اور اُمِّ المو منین حضرت عائشہ صدّیقہ 8 فرماتی ہیں: کی اگر م صَگافیٰڈیْم میں عاصر ہوئی تو وہاں حضرت سودہ 9 موجو دشمیں۔ میں نے حضرت سودہ 9 سے کہا: اسے پی لیس، انہوں نے چینے سے انکار کر دیا پھر میں نے کہا: اسے پی لیس ورنہ چہرے پر مل دول گی، انہوں نے پھر انکار کر دیا تو میں نے اپنا ہاتھ اس میں ڈبو کر حضرت سودہ کے چہرے پر مل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار صَگافیٰڈیم مسکرئے اس حال میں کہ آپ صَگافیٰڈیم مسکرئے اس حال میں کہ آپ صَگافیٰڈیم مسکرے اس حال میں کہ آپ صَگافیٰڈیم ہم دونوں کے در میان جلوہ فرماتھ۔ پھر حضرت سودہ نے بھی حریرے میں ہاتھ بھگو کر میرے چہرے پر مل دیا اور حضور جانِ عالم صَگافیٰڈیم مسکرادیے۔ (1)

پھر اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تب بھی حُسنِ معاشر ت مطلوبِ شرع ہے۔ سر

## ایک سے زیادہ ہیویاں ہونے کی صورت میں

(1) ـ ـ : و رَفَعَتْ [عائشة رضى الله تعالى عنها] عَظْمًا فَنَهَشَتْ مِمَّاعَلَيهِ مِنَ اللَّحمِ، فَأَخَذَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن يَلِها، و أَكَلَ مِن مَوضِعِ فَمِها.(من هدى الرِّسول المسمَّى سِفرُ السّعادة، فصل فى العادة النبوية...إلخ،ص: 221)

و فى "المواهب": وإذا تَعَرَّقَت [عائشة رضى الله تعالى عنها] عَرَقًا -وهو العظم الذي عليه اللحم- أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلى مَوضِعِ فَمِها .(المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، الفصل الثاني: فيها أكرمه الله تعالى... إلخ، 2/ 116)

(2)\_\_:قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعْتُ حَرِيرَةً وَعِنْدِي سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ جَالِسَةٌ، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِي، فَقَالَتْ: لَا أَشْتَهِي وَلَا آكُلُ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ أَوْ لَأَلْطَخَنَّ وَجْهَكِ، فَلَطَخْتُ وَجْهَهَا، فَقَالَتْ: لَا أَشْتَهِي وَبَيْنَهَا، فَأَخَذَتْ مِنْهَا فَلَطَخْتْ وَجْهِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَأَخَذَتْ مِنْهَا فَلَطَخَتْ وَجْهِي، وَرَسُولُ الله يَضْحَكُ، (فضائل الصحابة، باب: خير هذه الأمة بعد نبيها، 1/ 349)

### عدل وانصاف سے کام لینا

بیوی کے حقوقِ فرائضہ واجبہ سے بیہ بھی کہے کہ جس کی دویا دوسے زیادہ بیویاں ہوں،اُسے ان کے مابین اُمورِ اختیاریہ،مثلاً: کھانے، پہننے اور حُسنِ اخلاق وغیرہ میں عدل وانصاف اور یکساں سلوک کرناچاہئے ورنہ وعیدِ شدید کا مستحق ہوگا،البتہ اُمورِ غیر اختیاریہ،مثلاً: میلِ طبعی، محبّتِ قلبی اور خواہش ورغبت وغیرہ میں برابری لازم و ضروری نہیں ہے۔

چِنانچِه الله عرِّوجِل فرماتاہے:﴿ وَثُلثَ وَرُبُع ۚ قَالَ خِفْتُمْ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيُمَانَكُمْ , (1) ذٰلِكَ اَدْنَى اللَّا تَعْوِلُوا ﴾ ﴿ (1)

ترجمہ: اور اگر متہمیں اندیشہ ہو کہ بیتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کروگے تو نکاح میں لاؤجو عور تیں متہمیں خوش آئیں دو ۲ دو ۲ اور تین ۳ تین ۱۳ اور چار ۴ چار ۴ چھر اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کو برابر نہ رکھ سکوگے تو ایک ہی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ (کزالا بمان)

اور فرماتا ہے:﴿وَلَنْ تَسْتَطِيْغُوّا اَنْ تَعْدِلُوا نَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا (2) كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوا فَلَنَّ اللّٰهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ١٢٩ســ،

ترجمہ: اور تم سے ہر گزنہ ہوسکے گا کہ عور توں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہی حرص کروتو یہ تونہ ہو کہ ایک طرف پوراجھک جاؤ کہ دوسری کواَد هر (درمیان) میں لگئتی جھوڑ دواور اگر تم نیکی اور پر ہیز گاری کروتو بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ (کنزالایمان) اور مفسّر شہیر حضرت علامہ مفتی سیّد نعیم الدّین مر اد آبادی علیہ الرّحمہ،

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [النساء: 4/ 3]

<sup>(2)</sup> ـ ـ : [النساء: 4/ 129]

متوفی 1391ھ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: یعنی، اگر کئی پیبیاں ہوں توبہ تمہاری مقدرت میں نہیں کہ ہر امر میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی امر میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہونے دونہ میل و محبت میں نہ خواہش ور غبت میں نہ عشرت واختلاط میں نہ نظر و توجہ میں تم کو شش کر کے بہ تو کر نہیں سکتے لیکن اگر اتنا تمہارے مقد ور میں نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بارتم پر نہیں رکھا گیا اور محبت قلبی اور میل طبعی جو تمہار ااختیاری نہیں ہے اس میں برابری کرنے کا تمہیں تھم نہیں دیا گیا۔

بلکہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرومحبت اختیاری شے نہیں توبات چیت مُسن واخلاق کھانے پہننے پاس رکھنے اور ایسے اُمور میں برابری کرنااختیاری ہے ان اُمور میں دونوں کے ساتھ یکسال سلوک کرنالازم وضروری ہے۔(1)

اور "مند امام احمد"، "ابو داود"، "نسائی" اور "ابن ماجه" میں حضرت ابو ہریرہ آسے روایت ہے: حضور نبی اکرم صَلَّا اللَّیْمِ نے فرمایا: جس کی دوعور تیں ہوں، ان میں ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل ہو گا۔

اور "سُنَنِ ترمذی "اور" حاکم" کی روایت ہے کہ اگر دونوں میں عدل نہ

<sup>(1)</sup> ـ ـ : خزائن العرفان، تحت الآية : النساء : 4/ 3

<sup>(2)--:</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَهَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِيَّةُ مَائِلٌ (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، الحديث: 213، 2/ 415)

کریگاتو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ آدھادھڑ ساقط (بیکار) ہو گا۔ <sup>(1)</sup>

اور "صحیح بخاری "اور" مسلم شریف "میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طام ہ زاہدہ عابدہ 9 سے روایت ہے : حضورِ اقدّس مَلَّ طَیْنِمُ جب سفر کاارادہ فرماتے تو از واج مطهّرات میں قرعہ ڈالتے ، جن کاقرعہ نکانا نہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ <sup>(3)</sup>

اور "متدرک" میں ہے: نبی اکرم عَلَیٰ اَیْکِم مَ عَلَیٰ اَیْکِم مَ اَلْمَالِیْکِم مَ مَالُیْکِمُ نے حضرت سیّد تنا زینب 9 سے فرمایا: میں نے جو کچھ دوسری بیویوں کو دیا تھا، تجھے اس سے کم نہیں دوں گا دو چکیاں، دومنگے اور ایک تکییہ تھا جس میں تھجور کے در خت کی چھال بھری ہوئی تھی۔اور فرمایا: اگر میں تخجھے سات چیزیں دوں گاتو پھر اپنی ساری بیویوں کوسات سات دوں گا۔(4)

(1)\_\_.:إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ» (جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، الحديث: 1141، 2/ 211) (2)\_\_. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيهَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيهَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، الحديث: 2134، 2/ 215)

(3)\_\_.:عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ،(صحيح البخاري،كتاب الشهادات،باب القرعة في المشكلات،2/ 183، الحديث: 2688.

(4) ـ ـ : إِنِّ لَا أَنْقُصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ، فُلَانَةً رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ، وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ» وَقَالَ: «إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، 2

### بيويول ميں كن أمور ميں برابرى لازم اور كن ميں غير لازم

مذکورہ آیات طبیہ واحادیثِ مبارکہ سے حاصل ہونے والے شرعی احکام درج ذیل ہیں: جس کی دویا تین یاچار عور تیں ہوں اس پر اختیاری چیزوں میں عدل فرض ہے، ہر ایک کا پوراحق اداکرے۔ نفقہ (کھانا کپڑاادر مکان) میں برابری لازم ہے اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور و معذور ہے، مثلاً:"اگر ایک سے زیادہ محبت ہے، دوسری سے کم تواس میں برابری لازم نہیں، اسی طرح جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔

چنانچہ سرائے الفقہاعلامہ ٹمُر تاشی اور عُمدۃُ الفقہاعلامہ علائی علیہاالر حمہ رقم طراز ہیں: بیویوں میں عدل کرناواجب ہے یعنی قسم میں ظلم نہ کرے بایں صورت کہ شب باشی، لباسِ خور دونوش اور صحبت وموانست میں برابری کرے نہ کہ جماع میں مثل محبت کے بلکہ جماع میں برابری مستحب ہے۔ (1)

### دوبیوبوں میں کس صورت میں برابری لازم نہیں ہے؟

مذکورہ تھم کہ نفقہ میں برابری لازم ہے یہ اس وقت ہے جب دونوں ہویاں امیری یاغریبی میں برابر ہول، مثلاً: "شوہر غریب ہے اور دونوں ہویاں بھی غریب ہیں توغریبوں والا نفقہ شوہر پر واجب ہے اور نفقہ میں برابری لازم ہے "یا" شوہر امیر ہیں اور دونوں ہویاں بھی امیر ہیں تو امیر وں والا نفقہ شوہر پر واجب اور نفقہ میں

/ 195، الحديث: 2734)

(1)\_\_:(يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا يجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول)، والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب ـ(رد المحتار ،كتاب النكاح،باب القسم، 4/ 376)

برابرى لازم ہے"۔

اور اگر دونوں ہیویاں امیری یاغریبی میں برابر نہ ہوں تو نفقہ میں برابری لازم نہیں ہے، غنیہ (امیر ہوی) کے لئے اس کی شان کے لاکق واجب ہو گا اور فقیرہ کے لئے اس کی شان کے لاکق ، مثلاً: " زوج اور ایک زوجہ دونوں امیر کبیر ہیں کہ اپنے اپنے یہاں اُن کی خوراک باقر خانی و مُرغ پلاؤ ہے اور دوسری زوجہ فقیرہ ہے کہ گندم باجرے کی روٹی کھاتی ہے اور خود پکاتی ہے ان دونوں کے نفقہ میں مساوات واجب نہیں ہے، پہلی کے لئے وہی بریانی اور مرغ لازم ہے اور دوسری کے لئے گندم وجوار کی روٹی اور پہلی کے لئے خادمہ ونو کر انی کی ضرورت اور دوسری خود کام کرے گی، پہلی کو عمدہ لباس لے کر دینا لازم ، دوسری کو متوسط و در میانے درجہ کالباس کافی و وافی ، پہلی کے لئے عالی شان مکان بھی در کار ہو گا جبکہ دوسری کے لئے متوسط درجہ کامکان بھی کا غایت کرے گا۔

## کون سی چیزوں میں بر ابری لازم ہے خواہ بیویاں امیر ہوں یاغریب

اصل نفقہ (کھانا، کیڑااور مکان) جو بیوی کے لیے شوہر پر واجب ہے ،اس میں مذکورہ حکم ہے کہ اگر دونوں بیویاں امیر ہوں یا غریب ہوں تو برابری لازم اور اگر ایک امیر اور دوسری غریب توبر ابری لازم نہیں ہے۔

لیکن واجب نفقہ سے زائد جو چیزیں ہیں ، مثلاً: فروٹ ، برگر ، آئسکریم اور تھائف وغیرہ چیزوں میں برابری لازم ہے چاہے ایک بیوی امیر کبیر اور دوسری انتہائی غریب ہو، مثلاً: ایک شخص کی دوبیویاں ہیں ، ایک امیر ہے دوسری غریب اور وہ ایک کے لیے پھل فروٹ ، میوے ، قلفی ، آئسکریم ، مہندی یا چوڑیاں لا تا ہے تو اس پر دوسری کے لیے بھی لاناواجب ہے ؛ کیونکہ یہ چیزیں اس پر واجب نہیں ہیں ، ان میں ایک کو ترجے دینا، اس کی طرف میلان کرناہوگا اور میلان ممنوع ہے۔

چنانچه عظیم فقیه علامه شامی علیه الرّحمه فرماتے ہیں: ''بحر''میں فرمایا که'' بدائع "میں کہا ہے: کھانے، یینے، لباس، رہائش اور شب باشی میں شوہر پر مساوات واجب ہے ولوالجی نے بھی یُوں ذکر فرمایا اور حق یہ ہے کہ بے شک بیراس کا قول ہے جس نے نفقہ میں فقط شوہر کے حال کا اعتبار کیا لیکن مُفتّٰی بہ قول میں چونکہ دونوں کا حل معتبر ہے تو اس کے مطابق نفقہ میں مطلقاً مساوات واجب نہیں کیونکہ مجھی دو بیویوں میں سے ایک مالدار اور دوسری فقیر ہوتی ہے توان میں برابری لازم نہیں۔ <sup>(1)</sup> "شامی" کی اس عبارت کے تحت خاتم المحققین، امام اہل سنّت امام احمد رضا خان عليه الرّحمه والرضوان "جدّ الممتار" ميں رقم طراز ہيں: بنده صعیف کہتاہے که اس کے دو محمل اور بھی ہیں:ایک بہر کہ دونوں عور تیں امیری اور فقیری میں برابر ہوں تو اس صورت میں ان دونوں کے در میان نفقہ میں مطلقاً بر ابری لازم ہے دوسر اپیر کہ مر اد وُہ اشیاء ہوں جو اصل نفقہ سے زائد ہیں یعنی تحفے اور ہدیے وغیرہ، تواب دونوں کے در میان برابری کوواجب ٹھر انے سے کوئی مانع نہیں ہے (2) اور امامِ اہلِ سنّت امام احمد رضا خان علیہ الرّحمہ والرّضوان سے دوبیویوں کے کھانے کی اشیائے متعلق سوال ہو ا، آپ نے جو اباً فرمایا: (دوبیویوں کے در میان) فوا کہ ویان و

(1)--: قال في "البحر" قال في "البدائع": يجب عليه التسوية في الماكول والمشروب والسكني والبيتوتة وهكذا ذكر الولوالجي: والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة وأما على القول المفتى به من اعتبار حالها فلا، فان احدهما قدتكون غنية والاخرى فقيرة فلايلزم التسوية بينها مطلقا في النفقة . (رد المحتار ،كتاب النكاح ،باب القسم، 4/ 376) (2)--: يقول العبد الضعيف غفرله بقى له مجملان أخران الأول: أن تستوى المرأتان يساراً و اعساراً، وحينئذ لامحل للتفاضل بينها بل تجب التسوية في المأكول والمشروب والملبوس والسكني أيضا كالبيوتة مطلقاً، والثاني أن يراد مايزاد على النفقة من الهدايا والعطايا فلامانع من ايجاب التسوية بينها فيها. (جد الممتار حاشيه رد المحتار، باب القسم، 4/ 551، موقوله:

الایکی وعطایا وہدایا میں مطلقاً برابری چاہئے، جو چیز جتنی اور جیسی ایک کو دے اُتی ہی اور ولیی ہی دوسری کو بھی دے کہ وہاں فرق اصل وجوب میں تھا یہ اشیاء واجب نہیں ان میں ایک کو مرن کے رکھنا اس کی طرف میل کرنا ہو گا اور میل ممنوع ہے۔ وقد قال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: اُکل بنیك نحلت مثل هذا قال لاقال لا تال لا تشهد نی علی جور (ملخصاً) فاذا کان التفضیل فی العطایا جوراً ومیلاً فی البنین ففی الأزواج أولی وأحری۔ حضور اقد س منا الله تا فرمایا کہ کیا تُونے پر بیٹے کو اس کی مثل تحفہ دیا۔ صحابی نے عرض کی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کہ جھے ظلم پر گواہ مت بنا۔ جب تحائف میں کی بیشی بیٹوں کے اندر ظلم و میل قرار یائی تو بیویوں میں بدرجہ اولی ظلم و میل ہوگی۔ (۱)

اور امام ابو بکر حدّادی حنی [800ھ] اینی مایہ ناز تصنیف: "جوہرہ نیرہ" میں لکھتے ہیں: باری میں رات کا اعتبار ہے لہذا ایک کی رات میں دوسری کے یہاں بلا ضرورت نہیں جاسکتا۔ دن میں کسی حاجت کے لیے جاسکتا ہے اور دوسری بیار ہے تو اس کے یہاں رہ بھی اس کے بوچھنے کورات میں بھی جاسکتا ہے اور مرض شدید ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے [یخی جب اس کے یہاں کوئی ایسانہ ہوجس ہاں کا بی بلا اور تیارداری کرے] ایک کی باری میں دوسری سے دن میں بھی جماع نہیں کر سکتا۔ (2)

اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرّحمہ لکھتے ہیں: سفر کو جانے میں باری نہیں بلکہ شوہر کو اختیار ہے جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے اور بہتریہ

<sup>(1)</sup> ـ ـ : ملخّص از فتاوي رضو يه ، كتاب النكاح ،باب القسم، 12/ 278 – 279)

<sup>(2)-:</sup>وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها وإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها.(الجوهرة النيرة،كتاب الرّضاع، 2/ 26)

ہے کہ قرعہ ڈالے جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے لے جائے اور سفر سے واپسی کے بعد اور عور توں کو یہ حق نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہا۔ اُسنے ہی اُسنے دنوں ان باقیوں کے پاس رہے بلکہ اب سے باری مقرر ہو گی۔ سفر سے مراد شرعی سفر ہے ، جس کا بیان نماز میں گزرا۔ عُرف میں پر دیس میں رہنے کو بھی سفر کہتے ہیں یہ مراد نہیں۔ (1)

اور ناانصافی اور ظلم کرنے والے یادر کھیں! ظلم ایساسٹکین گناہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ مَنَّی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مَنَّی اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ حضرات جنہوں نے دو شادیاں کی ہیں ، انہیں عدل وانصاف کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین!!!

### طلاق دیناکب فرض وواجب ہے؟

پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تھالائی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تواس پر فرض وواجب ہے کہ فوراً طلاق دے تا کہ بیوی بعدِ عدّت کسی اور سے نکاح کر سکے۔

چ**ِنانچِہ اللّٰہ تعالی فرماتا ہے:** ﴿ وَاذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاَّءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْمُنَّ بِمَعُرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْمُنَّ بِمَعُرُوْفِ﴾

<sup>(1)۔۔:</sup> بہار شریعت، کتاب النکاح، باری مقرر کرنے کا بیان، 97/2

رُك) ـــ : عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ (صحيح البخارى، كتا ب المظالم، باب: الظلم ظلمات يوم القيامة، 2/ 113، الحديث: 2447)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : [سورة البقرة: 2/ 231]

ترجمہ: اور جب تم عور توں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آلگے(عدت تمام ہونے کے قریب ہو) تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی (حسن سلوک) کے ساتھ حچوڑ دو۔ (کنزلایمان)

مفسرِ قر آن حضرت علامہ سیّد نعیم الدّین مراد آبادی،متوفی 1391ھ آیتِ مذکورہ کاشانِ نزول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

شانِ مزول: یہ آیت ثابت بن بیار انصاری کے حق میں نازل ہو گی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی رجعت کر لیا کرتے تھے تا کہ عورت قید میں پڑی رہے۔

اور مفتی اعظم ہند شاہ مجمد مصطفی رضا خان نوری حنی، متوفی 1402ھ، ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ نہیں رکھ رہا تھا، اُس کے بارے حکم شرع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بیوی کو بھلائی کے ساتھ رکھے۔ اگر بھلائی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو فرض ہے کہ فوراً طلاق دے کر آزاد کردے تاکہ عورت بعدِ عدت کسی اور سے نکاح کرسکے۔ (1)

الله عزّوجلؓ سے دعاہے کہ ہمیں اپنے حبیب مَثَاثِیْاً کے طریقے پر چلنے اور اپنی ازواج سے حُسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطافر مائے۔

#### واجب نمبر4

### نفقه (بیوی پرخرچ کرنا)

بیوی کے حقوقِ واجبہ میں سے یہ بھی ہے کہ خاوند اس پر خرچ کرے یعنی بیوی کے کھانے پینے، پہننے کے لیے کپڑوں اور رہنے کے لیے علیحدہ کمرہ ورہائش کا انتظام

<sup>(1)</sup> \_\_: فآوى مصطفويه، كتاب الطلاق، 411/4

وانفرام شوہر پر واجب ہے۔

**چنانچ ، اللّٰد تعالى فرماتا ہے:﴿** وَعَلَى الْعَوْلِدِلَهُ رَرُهُنَّ وَكِندَتُكَّ بِالْمُعْرُوفِ إِلاَ مَمَّاكُ مُسْ لِاَ وَسُمَهَا لاَ اَضَاتُّ وَالدَّهُ (1) وِلَيهَا وَلا مَوْلُودَ لَهُ وِلَيهِ - وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَاكِ \* ﴾

ترجمہ: جس کا بچہ ہے اُس (والد) پر عور توں کو کھانا اور بہننا ہے دستور کے موافق کسی جان پر تکلیف نہیں دی جاتی مگر اُس کی گنجائش کے لا کُق ماں کو اُس کے بچہ کے سبب ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کو اُس کی اولاد کے سبب اور جو باپ کے قائم مقام ہے اُس پر بھی ایساہی واجب ہے۔ (کنزالایمان)

الور فرماتا ہے: ﴿ لَيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةِ مِّنْ سَعَتِهِ ۞ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنْفِقْ مِمَّا أَتْنَهُ اللّهُ ۖ لِا يَكَلِّفُ اللّهُ إِلّا يَكَلِّفُ (2) اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَاۤ أَثْبًا ۚ ۚ سِيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۞ ۞ ﴾

ترجمہ: مالدار شخص اپنی وسعت کے لاکق خرج کرے اور جس کی روزی تنگ ہے، وہ اُس میں سے خرج کرے جو اُسے خدانے دیا، اللہ (عَزَّوجَلَّ) کسی کو تکلیف نہیں دیتا گر اُتنی ہی جتنی اُسے طاقت دی ہے، قریب ہے کہ اللہ (عَزَّوجَلَّ) سختی کے بعد آسانی پیدا کر دے۔ (کنزالایمان)

اور فرماتا ہے: ﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَّمُ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا نُصَاَّرُوهُنَّ لِتُصَبِّعُوا عَلَيْهِنَّ ﴿ ﴾ (3) ترجمہ: عور توں کو وہاں رکھو جہاں خو در ہو اپنی طاقت بھر اور اُنھیں ضرر نہ دو كه اُن پر تنگى كرو۔ (كنزالا بمان)

نیز خاونداینے اہل وعیال پر خرج کرنے میں میانہ روی رکھے۔فضول خرچی

<sup>(1)</sup> ـ ـ : البقرة: 2 / 3 3 2 .

<sup>(2)</sup> ـ ـ : الطلاق: 5 / 7.

<sup>(3)</sup>\_:الطلاق: 56/6.

كرےنه تنگرستى؛ كيونكه الله تبارك و تعالى فرما تاہے:

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 31 ﴾ (1)

ترجمہ: (اےادلادِ آدم!) کھاؤ پیولیکن فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ (کنزالایمان)

﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ ﴾ (2)

ترجمہ: اور اپناہاتھ اپنی گر دن سے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ پورا کھول دے۔ (کنزلا بمان)

اس آیت میں خرج کرنے میں اِعتدال کو ملحوظ رکھنے کا فرمایا گیا ہے اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرج ہی نہ کرو اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لئے ہل ہی نہیں سکتا، ایسا کرنا تو سببِ ملامت ہو تا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب لوگ بُرا کہتے ہیں اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لئے بھی پچھ باقی نہ رہے کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اِس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی سخاوت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مُبالغہ کیا کہ حضور سرورِ کا نئات مَنَّا لِیُومِی ہوئی تھی کہ اپنی مروریات کے علاوہ جو پچھ بھی اُن کے پاس ہو تا سائل کو دے دینے سے در ایخ نہ ضروریات کے علاوہ جو پچھ بھی اُن کے پاس ہو تا سائل کو دے دینے سے در ایخ نہ فرماتے ، یہ بات مسلمان خاتون کو نا گوار گزری اور اُنہوں نے کہا کہ انبیائے کرام عَلَیْمِ السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی عادی کہا کہ انبیائے کرام عَلَیْمِ السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کی السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کی اللَّام کی السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی علی و کی کہا کہ انبیائے کرام عَلَیْمِ السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کی السَّلُوہُ وَالسَّلَام کی حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کے السَّلُوہُ وَالسَّلَام میں حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کو کی خوالُل میں حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلَام کی السَّلُوہُ وَالسَّلُوہُ وَالسَّلَام کو دیا حسٰل میں حضرت موسیٰ عَلَیْمِ الصَّلُوہُ وَالسَّلُوہُ وَالسَّلُوں کَامُوں کَامُ کُوہُ کُوہُ وَالْکُلُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہُ وَالْہُ وَالْکُوہُ وَالُوہُ وَالْکُوہُ وَالْکُوہ

<sup>(1)</sup> ــ: الأعراف: 7/ 31.

<sup>(2)</sup> ــ: بني اسر ائيل: 17/ 29.

جُودونُوال میں پھھ شُبہ نہیں لیکن ہمارے آقا مَگانِیْاُ کامر تبہ سب سے اعلیٰ ہے اور بہ کہہ کر اُنہوں نے چاہا کہ یہودیہ کوسر کارِ دوعالَم مَلَانیْاُ کے جُودوکرم کی آزمائش کر ادی جائے چانچہ انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضورِ اقد س مَلَانیٰاً کی خدمت میں اس لئے بھیجا کہ ان سے قمیص مانگ لائے اُس وقت حضور اکرم مَلَانیٰاً کی خدمت میں اس لئے بھیجا کہ زیب تن تھی، آپ مَلَانیٰاً کی اُس وقت حضور اکرم مَلَانیٰاً کی خدمت میں اس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی، آپ مَلَانیٰاً کی اُس ایک ہی آثار کر عطا فرمادی اور اپنے دولت سرائے اقد س میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی صحابہ کرام اُن اُنڈ نے انظار کیا، حضورِ اقد س مَلَانیٰاً کُلِیْمُ تشریف نہ لائے توسب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لئے دولت سرائے اقد س میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مرارک پر قبیص نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (۱)

اور حضرت جابراسے روایت ہے، حضور اقد ؓ س سُگَانِیْتِم نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: "عور توں کے بارے میں خداسے ڈرو کہ وہ تمھارے یاس قیدی کی مثل

(1) ـ ـ : در اسباب نزول آمده که مسلمه با یهودیه کرو بستند ومضمون رهن آنکه حضرت رسالت پناه علیه السلام از موسی کلیم علیه السلام سخی ترست وسخاوت موسی آن بود که سائل را رد نمیکرد بچیزی که از وفاضل بوده یا بسخن خوش او را خوشنود میساخت القصة از جهت آزمایش شخصی دختر خود را بجانب نبو آب فرستاد دخترك آمد و کفت که یا رسول الله مادر من از شما پیراهن میطلبد حضرت فرمود: زمان تا زمان برسد تو ساعتی دیگر بإزائي دخترك بعد از زمانی باز آمد که مادر من آن پیراهنی میطلبد که در بر شماست حضرت بحجره در آمد و پیراهن بیرون کرده بوی داد وخود برهنه بنشست بلال قامت صلاة کشید ویاران منتظر خروج آن حضرت بودند وآن حضرت بسبب برهنکی بیرون نمی آمد آیت آمد که ولا تجعل إلخ] قال فی برهان القرآن فدخل وقت الصلاة ولم نخرج للصلاة حیاء فدخل علیه أصحابه فرأوه علی تلك الصفة فلاموه علی ذلك فانزل الله- ملتقطاً. (روح البیان، الاسراء، تحت الآیة: ۲۹، ۱۵/ ۱۵۱ –۱۵۲) خزائن العرفان، بنی اسرائیل، تحت الآیة: ۲۹، ۵/ ۱۵۱ –۱۵۲)

ہیں، اللہ (عُرَّوْجُلُ) کی امانت کے ساتھ تم نے اُنکولیا اور اللہ (عُرَّوْجُلُ) کے کلمہ کے ساتھ اُن کے فروج کو حلال کیا، تمہارااُن پریہ حق ہے کہ تمہارے بچھونوں پر(مکانوں میں) ایسے شخص کونہ آنے دیں جس کو تم ناپیندر کھتے ہو اور اگر ایسا کریں تو تم اس طرح مارسکتے ہو جس سے ہڈی نہ ٹوٹے اور اُن کا تم پریہ حق ہے کہ اُنہیں عرف کے مطابق کھانے پینے کے لیے دو۔ (۱)

اور ''صحیحین'' میں اُم المؤمنین صدیقہ بنتِ صدیق ۸سے مروی، کہ حضرت ہند بنت عتبہ 8 نے عرض کی: یار سول اللہ! (عَلَیْمِ اللهٔ) ابوسفیان (میرے شوہر) بخیل ہیں، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو مگر اُس صورت میں کہ اُن کی بغیر اطلاع میں کچھ لے لول(توآیاس طرح لینا جائزے؟) فرمایا: کہ اُس کے مال میں سے اتنا تو لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کو دستور کے موافق خرج کے لیے کافی ہو۔ (و)

(1)\_\_: فَاتَقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوبُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمُعْرُوفِ (صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم، صفحة: 566، الحديث: 1218)

<sup>(2)</sup>\_\_.: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي، بِاللهَعْرُوفِ(صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... إلخ، 3/42 الحديث: 5364)

اور " صحیح بخاری" میں حضرت سیّدنا ابو مسعود انصاری اسے مروی، که حضور (سیّقیم) نے فرمایا: مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرج کرے اور نیت نواب کی ہو تو یہ اُس کے لیے صدقہ ہے۔(۱)

اور '' صحیح مسلم شریف'' میں حضرت سیّد ناعبداللہ بن عمرو ۸ سے روایت ہے، رسول الله مَثَالِیَّا اِنْ اِن کے فرمایا: کہ آدمی کو گنهگار ہونے کے لیے اتناکا فی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمہ ہو،اُسے کھانے کو نہ دے۔(2)

اور حضور نبی رحمت صَلَّاتِيَّةٍ ارشاد فرماتے ہیں: اہل خانہ پر تنگی کرنے والا بد ترین انسان ہے۔(3)

مذكوره حديث إلكاايك مفهوم:

حضرت سیّد نا ابو امامہ اسے روایت ہے کہ جب رسول الله مَنَّ اللَّیْمَ نَیْ اَبِهِ الله مَنَّ اللَّیْمَ اَلله مَنَّ اللَّیْمَ اِن الله مَنْ الله عَلَیْمِ اِنْجَعِین نے عرض کھر والوں پر تنگی کرنے والا بدترین انسان ہے تو صحابہ کرام رضوان الله علیم الجعین نے عرض کیا: یا رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اِنْتُ کَی کرتا ہے ؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اِنْتُ فِر مایا کہ جب مر دگھر میں داخل ہو تا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے ، اس کا بچہ بھاگ جاتا ہے اور اس کا بیجہ بھاگ جاتا ہے اور اس کا نوکر سہم جاتا ہے اور جیسے ہی گھر سے نکاتا ہے اس کی بیوی مینے لگ جاتی ہے (جیسے کہ اس کا نوکر سہم جاتا ہے اور جیسے ہی گھر سے نکاتا ہے اس کی بیوی مینے لگ جاتی ہے (جیسے کہ

(1) ـ ـ : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ـ (صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، 3/ 438، الحديث: 5351.)

<sup>(2)</sup> ـ ـ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمُرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال... إلخ، صفحة؛ 445 الحديث: 996)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : شُرُّ النَّاسِ الْمُضَّيِّقُ عَلَى أَهْلِه (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، حرف السين، الحديث: 7080، 2/ 168)

اس پر سے بڑی مصیب ٹل گئیہو) اور اس کا بچیہ اور نو کر خوش ہو جاتے ہیں۔(۱)

نیز امام السّالکین حضرت محمد ابو طالب کمی علیه رحمة الله القوی، متوفی: 386ھ فرماتے ہیں: الله تعالی کو ایسا شخص انتہائی ناپسند ہے جو اپنے اہل و عیال پر (غیر شرع) سختی کرتاہے اور اینے آپ کو بڑا سمجھتاہے۔(2)

اور حضرت سیّد ناابو ہریرہ اسے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله مَتَّا لَیْکِمْ کَافْرَمَان ہے: (اے میرے امّی) توایک دینار راہ خدامیں خرج کرے اور ایک دینار لونڈی آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک دینار اپنے اہل وعیال پر خرچ کرے توان سب میں سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کاہے جو تونے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔(3)

(1)--: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَرُّ النَّاسِ الضَّيِّقُ عَلَى أَهْلِهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَكُونُ ضَيِّقًا عَلَى أَهْلِهِ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ خَشَعَتِ امْرَأَتُهُ، وَهَرَبَ وَلَدُّهُ، وَفَرَّ عَبْدُهُ، فَإِذَا خَرَجَ ضَحِكَتُ امْرَأَتُهُ، وَاسْتَأْنَسَ أَهْلُ بَيْتِهِ» (المعجم الأوسط، باب الميم: من اسمه: مطلب، 8/ 237)

<sup>(2)</sup>\_\_:أنّ الله يبغض الجعظري الجواظ قيل: هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه(قوت القلوب في معاملة المحبوب، لفصل الخامس والأربعون: ذكر التزويج 2/ 418)

<sup>(3)--:</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ (صحيح مسلم، باب فضل النفقة على العيال والمملوك إلخ، صفحة: 445، الحديث: 95 )

اور حضرت جابر اسے مروی ہے کہ نبی رحمت سَلَّیْلِیُّمْ فرماتے ہیں: کل قیامت کے دن بندۂ مومن کے میز ان میں جو نیکی سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ نفقہ ہے،جواس نے اہل وعیال پر خرج کیا ہو گا۔ (۱)

اور خاوند جب کھانا کھائے تو اہل و عیال کے ساتھ مل کر کھائے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔

چنانچہ ججۃ الاسلام امام غزالی علیہ الر حمہ فرماتے ہیں: جب مر د کھانا کھائے تو اپنے تمام اہلِ خانہ کو دستر خوان پر بٹھائے کہ حضرت سیّد ناسفیان توری علیہ الر حمہ فرماتے ہیں: ہم تک یہ فرمانِ عالیثان پہنچ چکاہے کہ جو گھر والے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اُن پر اللّہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں اور بر کمتیں نازل فرماتے ہیں۔ (<sup>2)</sup>

#### نفقه واجب ہونے اور واجب نہ ہونے کی صور تیں

(1)... علاّمه شخ نظام الدّین حنقی علیه الرّحمه [161 ه] و جماعت علائے ہند "فاوی عالم گیری" میں لکھتے ہیں: جس عورت سے نکاح صحیح ہوااُس کا نفقه شوہر پر واجب ہے عورت مسلمان ہویا کا فرہ ذمیه ، آزاد ہویا مکاتبہ ، محتاج ہویا مالد ار ، دخول ہوا ہو یا نہیں ، بالغہ ہویانا بالغہ مگر نابالغہ میں شرط یہ ہے کہ جماع کی طاقت رکھتی ہویا مشتہاۃ ہو ورنہ واجب نہیں ہے۔ (3)

(1) ـ ـ ـ : وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب النفقات، 4/ 325، الحديث: 7706)

<sup>(2)</sup>\_\_.:وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان رضي الله عنه بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة(إحياء علوم الدّين، كتاب آداب النكاح، 2/ 47)

<sup>(3)</sup>\_\_.:تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها....المرأة إن كانت صغيرة مثلها لا يوطأ، ولا

سی اللہ علاقہ علاء الدین حسکفی حنی علیہ الرحمہ [1088ھ]" دیّہ مختار "میں لکھتے ہیں:
(شوہر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لہذا) کتنا ہی کم عمر ہو ہو اُس پر بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ اگر اس کی ملک میں مال ہو تو اُس کے مال سے دیا جائے گا اور اگر اُس کی ملک میں مال نہ ہو تو اُس کی عورت کا نفقہ اُس کے باپ پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اُس کے باپ نفقہ کی ذمہ داری کی ہو تو باپ پر واجب ہے اور اگر شوہر ہمستری کی طاقت نہیں رکھتا (عنین ہے یا داری کی ہو تو باپ پر واجب ہے اور اگر شوہر ہمستری کی طاقت نہیں رکھتا (عنین ہے یا دریش ہے) تب بھی اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ (۱)

(3)... علامہ سیّد محمد امین ابنِ عابدین شامی حفی علیہ الر حمہ [1252ھ]" فتاوی شامی " میں لکھتے ہیں: جو نابالغہ لڑکی قابلِ جماع نہ ہو، اُس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے یہاں تک کہ ہمبستری کے قابل ہو جائے۔البتہ اگر اس قابل ہو کہ خدمت کر سکے یااُس سے اُنسیت حاصل ہو سکے اور شوہر نے اپنے مکان میں رکھا ہو تواس پر نفقہ واجب ہے اور نہیں۔ (2)

(4)... علّامه شيخ نظام الدّين حنفی عليه الرّحمه [1161ه] وجماعت علائے ہند" فماوی عالم گيری" ميں لکھتے ہيں: جوبالغه عورت (بعدِ نکان) رخصتی سے پہلے اپنے نفقه کا مطالبه کرے تو اُس کا مطالبه درست ہے جبکه شوہر نے اپنے مکان پر لے جانے کا اُس سے نہ کہا ہو۔ اور اگر شوہر نے کہا: تُومیر سے ساتھ چل اور عورت نے انکار نہ کیا جب بھی نفقه کی

يصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع. (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 544)

ر1)\_\_: (فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيراً) جداً في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها (لا يقدر على الوطء )أو فقيرا .(الدرالمختار،كتاب الطلاق،باب النفقة، صفحة:257)

<sup>(2)</sup>\_:لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة أي ما لم يمسكها في بيته للخدمة أو الاستئناس (ردالمحتار،كتاب الطلاق، باب النفقة، تحت قوله: فلانفقة ، 5/ 286)

مستحق ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تواس کی دوصور تیں ہیں اگر کہتی ہے جب تک مہر معجل نہ دوگے نہیں جاؤں گی جب بھی نفقہ پائے گی کہ اُس کا انکار ناحق نہیں اور اگر انکار ناحق نہیں اور اگر انکار ناحق ہم معجل اداکر چکاہے یا مہر معجل تھاہی نہیں یاعورت معاف کر چکی ہے تواب اس وقت تک نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر نہ آئے ۔ (۱) عبارتِ مذکورہ کے تحت امام اللہ سنّت امام احمد رضاخان علیہ الرّحمہ والرضوان رقم طراز ہیں: میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر سے ہے کہ رخصتی سے پہلے نفقہ اس وقت واجب ہو گاجب عورت نے نفقہ کا مطالبہ کیا ہو اور شوہر نے اسے اپنے مکان پر لے جانے کانہ کہا ہو۔ (2)

(5)... عالمگیری میں ہے: عورت جس مکان میں رہتی ہے وہ عورت کی ملکیت میں ہے اور شوہر کا آناوہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں پائے گی ہاں اگر اُس نے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں لے چلو یا میرے لیے کرایہ پر کوئی مکان لے دو اور شوہر نہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہٰذانفقہ کی مستحق ہے۔ یوہیں اگر شوہر نے پر ایا مکان غصب کر لیا ہے

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup>\_:الكبيرة إذا طلبت النفقة، وهي لم تزف إلى بيت الزوج فلها ذلك إذا لم يطأها الزوج بالنقلة... فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة، فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج فلها النفقة، فأما إذا امتنعت عن الانتقال، فإن كان الامتناع بحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة، وأما إذا كان الامتناع بغير الحق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر مؤجلا أو وهبته منه فلا نفقة لها كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 545)

<sup>(2)</sup>\_:أقول و ظاهره أن وجوب النفقه قبل الثقلة مشروط بطلبها النفقة و عدم نقله(جدّ الممتار، باب النفقه، 5/ 245، المقولة ؛ 3211)

نفقة الزوجة، 1/ 545)

اُس میں رہتا ہے عور ت وہاں رہنے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی مستحق ہے۔ (۱)
(6)... اُسی میں ہے: نافرمان عورت نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ شوہر کے گھر والیس آجائے اور نافرمان سے مر ادوہ عورت جو شوہر کے روکنے کے باوجو داس کے گھر سے چلی جاتی ہواور جب وہ نشوز اور نافرمانی کو جھوڑ دے گی تو نفقہ کی حقد ارہو گی۔ (2)
سے چلی جاتی ہواور جب وہ نشوز اور نافرمانی کو جھوڑ دے گی تو نفقہ کی حقد ارہو گی۔ نیز شوہر گنہگار ہو، مثلاً: " بے نمازی وغیرہ" پھر بھی بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے پاس رہنے سے انکار کرے۔ اگر اس کے ساتھ نہیں رہے گی تو نافرمان گر دانی جائے گی اور خرجے کی حقد ار نہیں ہوگی۔

"فآوی عالمگیری" میں ہے: کسی فقیہ سے بے نمازی شوہر کی بیوی کے متعلق پوچھا گیا: "اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو جواب دیا: اس کے لیے بیدانکار کرناجائز نہیں ہے۔ (3)

یں ہے۔ (7) ...علاّ مہ علاء الدین حصکفی حنفی علیہ الرسمہ [1088ھ]" ورِّ مختار "میں لکھتے ہیں: شوہر عورت کو سفر میں لے جانا چاہتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے یا عورت مسافت

(1)\_\_.:ولو كان المنزل ملكها فمنعته من الدخول عليها لا نفقة لها إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلاً، ولو كان يسكن في أرض الغصب فامتنعت منه لها النفقة كذا في الكافي.( الفتاوى الهندية،كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في

<sup>(2)</sup>\_: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه.... وإذا تركت النشوز فلها النفقة، (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 545)

<sup>(3)</sup>\_:وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي، والمرأة تأبى أن تكون معه قال: ليس لها ذلك كذا في الظهيرية. (أيضاً)

سفر پرہے، شوہر نے کسی اجنبی شخص کو بھیجا کہ اُسے یہاں اپنے ساتھ لے آعورت اُس کے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے تو یہ نافرمان نہیں ہے، لہذا اس صورت میں نفقہ کی مستحق ہوگی۔ (1)

اس کے تحت علامہ شامی قد "س سرّہ السّامی نے لکھاہے کہ اگر عورت کے محرم کو بھیجااور آنے سے انکار کرے تو نفقہ کی حقد ار نہیں ہے۔ (2)

(8) ....علامہ علائی حنفی علیہ الرحمہ [1088ھ]" دیّر مختار "میں لکھتے ہیں: عورت شوہر کے کھر بیار ہوئی یا بیار ہو کر اُس کے یہاں گئی یا اپنے ہی گھر رہی مگر شوہر کے یہاں جانے سے انکار نہ کیا تو نفقہ واجب ہے اور اگر شوہر کے یہاں بیار ہوئی اور اپنے باپ کے یہاں چلی گئی اگر اتنی بیار ہے کہ گاڑی اور اس کے علاوہ کسی اور سواری پر بھی نہیں آسکتی تو نفقہ کی مستحق ہے اور اگر سواری پر شوہر کے ہاں آسکتی تھی مگر نہیں آئی تو نفقہ کی حقد ار نہیں ہے۔ (3)

أقول و بالله التوفيق: يه بات ياد رہے كه يہال سوارى پر سفر كرنے پر قادر نه ہونے كى صورت ميں نفقه كى مستحق اس وقت ہوگى جب شوہركى اجازت سے

(1) ـ: امتنعت منه فهي ناشزة .... بخلاف ما إذا خرجت.... السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة ( الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب النفقة ،صفحة: 8 2 5)

<sup>(2)</sup>\_: لو كان محرما لها لم يكن لها نفقة (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، تحت قول ٥: أو مع أجنبي إلخ ، 5/ 290)

<sup>(3)</sup> ـ: ، مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة.... وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت.... مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا ( الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، صفحة: 258)

اپنے والد کے گھر گئی ہو؛ کیونکہ اگر بلاا جازتِ شوہر ، اپنے والد کے یہاں چلی گئی توناشزہ و نافرمان کہلائے گی اور نافرمان عورت کے لیے حکم شرع بیان ہو چکا ہے۔

(9) .... علامہ سیّد محمد امین ابنِ عابدین شامی حفی علیہ الرّحمہ [1252ھ]" قاوی شامی " میں اور امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ و الرّضوان "جدّ المتار" میں لکھتے ہیں: عورت موہر کے یہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں پائے گی جب تک واپس نہ آئے اور اگر اُس وقت واپس آئی کہ شوہر مکان پر نہیں بلکہ پر دیس چلا گیا ہے جب بھی نفقہ کی مستحق ہے۔ اور اگر عورت یہ ہتی ہے کہ میں شوہر کی اجازت سے گئی تھی اور شوہر انکار کرتا ہے یا یہ ثابت ہو گیا کہ بلا اجازت چلی گئی تھی مگر عورت کہتی ہے کہ گئی تو تھی بغیر اجازت مگر کچھ د نوں شوہر نے وہاں رہنے کی اجازت دیدی تھی تو بظاہر عورت کا قول معتبر نہ ہو گا۔ (1)

اور" فناوی شامی" میں ہے: چند مہینے کا نفقہ شوہر پر باقی تھاعورت اُس کے مکان سے بغیر اجازت چلی گئی تو یہ نفقہ بھی ساقط ہو گیا اور لوٹ کر آئے جب بھی اُس کی مستحق نہ ہو گی اور اگر بااجازت اس نے قرض لے کر نفقہ میں صرف کیا تھا اور اب چلی گئی تو ساقط نہ ہو گا۔(2)

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> ـ: (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره أى عادت فى غيبته أي لو عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر خرجت عن كونها ناشزة ولو ادعت أن خروجها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنكر أو ثبت نشوزها ثم ادعت أنه بعده بشهر مثلا أذن لها بالمكث هناك هل يكون القول لها أم لا لم أره والظاهر الثاني لتحقق المسقط تأمل (الدرالمختار " و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب نفقة، مطلب: لا تجب على الاب...إلخ، ٥٥/ ٢٨٩)، (جد الممتار، تحت قوله: بعد ما سافر، 4/ ٢٤٦، المقولة: 3213)

<sup>(2)</sup>\_: (قوله وتسقط به) أي بالنشوز النفقة المفروضة، يعني إذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت تلك الأشهر الماضية، بخلاف ما إذا أمرها بالاستدانة

عوام النّاس ان میں خصوصاً خوا تین خرچہ کہ جسے شریعتِ مطہّرہ نے مرد کے ذمّہ واجب کیا ہے، اس کی من مانی تشریحات کرتی ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس عُنوان کے تحت تحریر شدہ شرعی احکامات کوغور سے پڑھاجائے۔

خرچ میں تین چیزیں: " کھانا، کیڑ ااور رہائش " آتی ہیں

ہرایک کے تفصیلی احکام درج ذیل ہیں:

(10).... امام ابو بکر حدّادی حنّی [800ه] این مایه ناز تصنیف: "جوہرہ نیّرہ" میں کھتے ہیں: نفقہ (خرچہ) سے مراد کھانا، کپڑااور رہنے کامکان ہے۔ (1)

(11)... شوہر پر کونسا نفقہ واجب ہے ،امیر وں والا یا غریبوں والا ،اس بارے میں علاّمہ زین الدین ابن نجیم مصری حنی [970 هے] کھتے ہیں: (پہلی صورت) اگر شوہر و زوجہ دونوں مالدار ہوں تو نفقہ مالداروں کی طرح واجب ہے اور (دوسری صورت) دونوں مختاج (نگ دست) ہوں تو مختاجوں کا سا واجب ہے اور ایک مالدار ہے، دوسر امحتاج لیخی دتیری صورت) عورت مالدار اور شوہر مختاج یا (چو تھی صورت) شوہر مالدار اور عورت مختاج تو نہر صورت متوسط درجہ کا واجب ہے لیعنی مختاج جیسا کھاتے ہوں اُس سے اچھا اور اغنیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے اچھا اور اغنیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے ام درجہ کا نفقہ واجب ہے۔

اور چوتھی صورت میں اگر چہ شوہر پر مالداروں والا نفقہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب بیہ ہے کہ جبیباخود کھاتا ہو،ویباعورت کو بھی کھلائے کہ اسے بیوی کے

فاستدانت عليه فإنها لا تسقط (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: لا تجب على الاب...إلخ، 5/ 289)

<sup>(1)-:</sup>والنفقة هي المأكول والمشروب وهو الطعام من غالب قوت البلد(الجوهرة التيرة، كتاب النفقات، 2/83)

ساتھ اچھے طریقے سے زندگی ہر کرنے کا حکم ہے۔ (1) دربارہ نفقہ میں مالد ار اور تنگ دست ہونے سے

كيامر ادبي السبارك مين شخقيق

یہاں مُویر (مالدار) سے "صاحبِ نصابِ اور شرعاً غنی ہونا" مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ گُللاً خرج کرنے والا ہواگرچہ شرعاً غنی نہ ہو، دوسروں کی ضرورت وحاجت پوری کرنے سے اُسے خود ضرر لاحق نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ شوہر کے پاس اگرچہ کچھ بھی نہ ہواس پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، لہذا یہاں مالدار سے "صاحبِ نصاب" مراد نہیں ہے بلکہ عرفاً امیر ہونا مراد ہے۔

اور مُعسِر (عَنانَاور عَلَى دست) سے "مثر عَى فقیر "مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ گُلا خرج نہ کر تاہو، دوسرول کی ضرورت وحاجت پوری کرنے سے اُسے ضرر ہو تاہو، یہی وجہ ہے کہ صاحبِ نصاب اور شرعاً غنی ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس پر اپنی بیوی کے لیے اغنیا والا خرچہ لازم ہو، لہذا یہاں محتاج سے" شرعی فقیر" مراد نہیں ہے بلکہ عرفاً فقیر ہونامر ادہے۔الحمد للدید دونوں محتقین امام شامی و

(1)-: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنها الاختلاف فيها إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فإن كان موسرا وهي معسرة تجب عليه نفقة الموسرين ولا يجب عليه أن يطعمها مما يأكل، لكن قال مشايخنا يستحب له أن يؤاكلها؛ لأنه مأمور بحسن العشرة معها وذا في أن يؤاكلها لتكون نفقتها ونفقته سواءو إن كان معسرا وهي موسرة وجب عليه نفقة المعسرين؛ لأنها لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين، وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة،4/ 190)

ام بربلوى عليها الرسمه كى تحقيق كا جامع ترين خلاصه ہے۔ (1) وأنا أوّ ل من لخص هذا التحقيق من الرّ د و الجدّ ، و بالله التّوفيق .

نیز نفقہ کی یوں تعیین نہیں کی جاسکتی کہ ہمیشہ اتنے روپے ، مثلاً: پانچ ہزار روپے(5000) ہی دول گا کہ اشیاکاریٹ گھٹتابڑھتاہے،سَستائی کے زمانے میں کم اور زمانہ ً مہنگائی میں زیادہ دیاجائے گااور صورتِ ثانیہ زیادہ درپیش آتی ہے۔

(1) ـ: تحت العبارة المذكورة قال الامام الشامى: [تنبيه] صرحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة، ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه، ويؤيده قول البدائع: حتى لو كان الرجل مفرطا في اليسار يأكل خبز الحوارى ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة ـ (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لا تجب على الاب...إلخ، 5/ 287)

و في جدّ الممتار للامام أحمد رضا رحمه الله تحت قوله: ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة

أ قول: لكن ساق العلّامة الخير الرملي ما ذكروه ثمه إلى هنا: (سئل في الزوجين إذا كانا غنيّين هل تجب عليه نفقة الأغنياء، وما حد الغني في باب النفقة؟ أجاب: نعم تجب نفقة الأغنياء، قال في "البحر": اختلفوا في حدّ اليسار على أربعة أقوال، أصحّها قولان: أحدهما: أنه مقدّر بنصاب الرّكاة، قال في "الخلاصة": وبه يفتى، واختاره الولوالجي معلّلاً بأن النفقة على الموسر، ونهاية اليسار لا حدّ لها، وبدايته النصاب، فيقدّر به. والثاني: نصاب حرمان الصدقة وهو النّصاب الذي ليس بنام، قال في "الهداية": وعليه الفتوى، و صحّحه في "الذخيرة" اه، والذي يظهر للفقيه البارع في الفقه: أن الأوّل أولى بالقبول، لأن ما ليس بنام سريع النفاد أي " إن تواردت عليه النفقات كها هو ظاهر، والله تعالى أعلم)

أقول: فيه نظر فإن المعتبر في الأقارب القدرة حتى أوجبها محمد على من يكسب كل يوم درهماً وتكفيه أربع دوانق، قال في "الفتح": (١ وهذا الذي يجب عليه التعويل في الفتوى)، فالموسر ثمه بمعني من يمكنه دفع حاجة غيره بدون لحوق ضرر به، والمعسر بخلافه، ولذا لم تجب عليه أصلاً، أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج مطلقاً وإن لم يكن له شيء، والموسر والمعسر بمعني الموسع والمقتر، فجعل مالك النصاب قادراً لا يستلزم جعله موسعاً وأن يلزم عليه لامرأته نفقة الأغنياء، فإنه يفني النصاب في أقلّ من نصف سنة بل في ربعها، فالظاهر ما أفادة الشامي. (جدّ الممتار، 5 / ٢٤٣) المقولة: 321٠)

(12)... علّامہ شخ نظام الدّین حنفی علیہ الرّحمہ [161 ھ] وجماعت ِعلائے ہند" فہاوی عالم گیری" میں لکھتے ہیں: نفقہ کا تعینُن پیسوں سے نہیں کیا جاسکتا کہ ہمیشہ اُنے ہی روپ دیے جائیں اس لیے کہ نرخ بدلتار ہتاہے، سستائی اور مہنگائی دونوں کے مصارف یکساں نہیں ہوسکتے بلکہ سستائی میں اُس کے لحاظ سے تعد ادبرُ ھائی جائے گی اور منگائی کی صورت میں کم کی جائے گا۔ (1)

نیز اگر ماہانہ خرچہ مقرّر ہو ااور شوہر نہ دے توبیوی ہر دن شام کے وقت اپنے خریے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

(13)...اُسی میں ہے: اگر زوجہ کے لیے ماہانہ خرچہ مقر رہواتواسے ہر مہینے دیاجائے گا پھر اگر شوہر نہ دے اور وہ ہر دن کے خرچے کا مطالبہ کرے تو شام کے وقت مطالبہ کر سکتی ہے۔ (2)

اوراگر بیوی ایسے گھر انے سے آئی ہے جہاں عور تیں خود روٹی وغیرہ نہیں پکا تیں یا بیوی بیار ہے تو ایسی صورت میں بیوی پر روٹی پکانا واجب نہیں ہے، لہذا شوہر اسے روٹی پکانا واجب نہیں کر سکتا اور اگر اس کا تعلق ایسے گھر انے سے ہے جہال کی خوا تین خود اپنے کام کاج کرتی ہیں اور نہ ہی یہ بیار ہے تو اس پر روٹی وغیرہ پکانا واجب و لازم ہے، شوہر پر پکی ہوئی روٹی لاکر دینا واجب نہیں ہے۔

(14)... علامه تُمُر تاشى ، علامه حصكفى ، علامه شامى اور علامه نظام الدّين حنفى عليهم

(1)\_\_.:ولا يقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي سعر كانت يقدر بها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصا رعاية للجانبين.(الفتاوى الهندية،كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 547)

<sup>(2)--:</sup> ولو فرضت لها النفقة مشاهرة يدفع إليها كل شهر، فإن لم يدفع، وطلبت كل يوم كان لها أن تطالب عند المساء كذا في "الفتاوي الكبرى". (أيضاً)

الرسمہ تحریر فرماتے ہیں: عورت آٹا پینے روٹی پکانے سے انکار کرتی ہے اگر وہ ایسے گھرانے کی ہے کہ اُن کے یہاں کی عور تیں اپنے آپ یہ کام نہیں کر تیں یاوہ بھاریا کمرور ہے کہ کر نہیں سکتی تو شوہر پر پکاہوا کھانالا کر دیناواجب ہو گایا کوئی ایسا آدمی دے جو کھانا پکاوے، پکانے پر مجبور نہیں کی جاسکتی اور اگر نہ ایسے گھرانے کی ہے نہ کوئی سبب ایسا ہے کہ کھانانہ پکاسکے تو بیوی پر خود کھانا پکانا واجب ہو گا۔ شوہر پر یہ واجب نہیں کہ پکاہوا اُسے دے۔ (۱)

ہمارے معاشرے میں بید دیکھا گیاہے کہ شادی سے پہلے بعض خواتین اپنے سارے کام کاج کرتی ہیں لیکن شادی کے بعد ان کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ پکا پکایا مل جائے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر میں کھانانہ پکاناان کی عادت بن جاتی ہے بلکہ شوہر کو مجبور کرتی ہیں حالا نکہ ایسی خواتین پر کھاناخو دیکاناواجب ومطلوبِ شرع ہے۔ لہذا سب خواتین کو چاہئے کہ سنت سمجھ کر خود اپنے کام سرانجام دیں اور بالخصوص وہ خواتین جن پروہ کام کرنالازم وواجب ہموورنہ گنہگار ہول گی۔

. (15)....جن پر گھر کے کام کاج واجب کنہیں ہیں ، اس کامطلب پیہ ہے کہ اُن پر قضاءً

(1)\_\_: (امتنعت المرأة) من الطحن والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه \_\_\_ وإن كانت تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز. (تنوير الأبصار مع الدرالمختار و رد المحتار ، كتاب الطلاق، باب النفقة ،5/ 293)، [وفي الهندية :] إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنها يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها، وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ. (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 548)

واجب نہیں ہیں، اس بارے میں علاّمہ زین الدین ابن تجیم مصری حفی [970 هے] لکھتے ہیں: خوا تین پر اُمورِ خانہ داری دیانۃ واجب ہیں؛ کیونکہ حضور نبی اکرم مُٹُالٹُیکُم نے حضرتِ علی و فاطمہ ۸ کے در میان کاموں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ باہر کے کاموں کی ذمہ داری حضرت علی آپر ڈالی جبکہ اندر ونی کام حضرت فاطمہ 9 کے سپر د فرمائے حالانکہ آپر ضی اللہ تعالی عنہا تمام جہان کی خوا تین کی سر دار ہیں۔ (۱)

(16)... ہر عورت پر خود گھر کے کام کاج کرنا دیانۃ واجب ہونے کی وجہ سے ہی شوہر کے لیے بیوی سے کھانے پکانے کا اجارہ کرنا دیانۃ واجب ہونے کی وجہ سے ہی شوہر یا نہیں، اس بارے میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنی [متو فی: 587ھ]، کستے بیان : شوہر کا بیوی سے کھانے پکانے پر اجارہ کرنا اور پھر بیوی کا اس پر اجرت لینا دونوں باجائز ہیں؛ کیونکہ اگر وہ اس پر اجرت لینا دونوں ناجائز ہیں؛ کیونکہ اگر وہ اس پر اجرت لینا حال نہیں ہوگا۔ مثن میں کے دیانۃ واجب ہونے پر اسے فتوی دیاجا چکا ہے، تو اس طرح یہ رشوت کے معنی میں ہو اہٰد اس کے لیے کھانا لیکانے کی اجرت لینا حلال نہیں ہوگا۔ (2)

### شوہر پر کھانے پینے کے آلات اور اثاث البیت میں سے کون کو نسے واجب ہیں اور کون کون سے واجب نہیں

\_\_\_\_\_

(1)\_: وقالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة ... ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة بأنه - عليه السلام - «قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة» اه..مع أنها سيدة نساء العالمين - رضي الله تعالى عنها -(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، 4/ 193)

(2) ـ: ولو استأجرها للطبخ والخبز؛ لم يجز ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ (بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في بيان مقدار الواجب من النفقة، 4/ 24)

کھانا پکانے کے تمام ضروری برتن، مثلاً چکی، ہانڈی، توا، چمٹا، رکابی، پیالہ، چچہ وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، حسبِ حیثیت شوہر پر دینا واجب ہے، اسی طرح گھر کی دیگر اشیاءِ ضروریہ، مثلاً چٹائی، دری، قالین، غیرہ، بوہیں کنگھا، تیل اور صابئن بھی دینا واجب ہے اور اس قدر عطر وخوشبو دینا واجب ہے، جس سے بغل اور پسینہ کی بُو دُور کی جاسکے، اسی طرح کپڑے دھونے، نہانے اور وضو کے لیے پانی، شوہر کے ذمہ ہے عورت غنی ہویا فقیر، البتہ جن چیزوں سے مقصود لذت واستماع ہو یعنی وہ چیزیں ضروریاتِ زندگی سے تو نہ ہول لیکن ان کو استعال کرنے کو جی چاہتا ہو، مثلاً: سرمہ، مہندی، لالی پاؤڈر وغیرہ خرید کر دینا شوہر پر واجب نہیں ہے۔ شوہر کو اختیار ہے چاہے دے یانہ دے اور اگریہ چیزیں شوہر نے مہیّا کر دیں توبیوی پر ان کو استعال کرنا کو استعال کرنا

چنانچه علامه تُمُر تاشي عليه الرحمه لكھتے ہيں:

(17)... کھانا پکانے اور پینے کے تمام برتن دینا شوہر پر واجب ہے، مثلاً: چکی ، لوٹا، مشکیز ہ۔ (۱)

اس کے تحت علامہ علائی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:

(18).... اسی طرح گھر کی دیگر اشاءِ ضروریہ، مثلاً چٹائی، گدا اور لکڑی کا تخت (چار پائی / پلنگ)، یوہیں کنگھااور صابن وغیرہ جن سے بدن کی میل دُور کی جاسکے

(1) ـ: يجب عليه آلة طحن و خبزو آنية شرب و طبخ ككوزوجرّة. (تنو يرالأبصار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: لاتجب على الاب...إلخ، صفحه: 259)

وہ چیزیں بھی دیناواجبہے۔

اور" فآوی عالمگیری" میں ہے:

(19)... عنسل ووضو کا پانی شوم کے ذمہ ہے عورت غنی ہو یا فقیر۔۔۔اور البتہ جن چیزوں سے مقصود لذت واستمتاع ہو، مثلاً: سرمہ اور مہندی شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ شوہر کو اختیار ہے چاہے دے یانہ دے اور اگریہ چیزیں شوہرنے مہیّا کر دیں تو بیوی پر ان کو استعال کر نالازم ہے۔ (2)

اور علامه ابو بكر بن على حدّادى زبيدي حنفي، متوفى:800ه لكصة بين:

(20)... سرمہ اور مہندی لاکر دیناشوہر پر واجب نہیں ہے، شوہر خود مختار ہے۔ عطر، خوشبو اس قدر دیناواجب ہے، جس سے بغل اور پسینہ کی بُو دور کی جاسکے اور کپڑے دھونے، نہانے اور وضوکے لیے پانی، شوہر کے ذمہ ہے (3) اور "شامی" میں ہے:

(1)\_:كذا سائز أدوات البيت كحصر ولبد و طنفسة و ما تتنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والأشنان و مايمنع الصنان ـ(الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: لا تجب على الاب...إلخ، صفحه: 259))

(2)-: وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - ثمن ماء الاغتسال على الزوج، وكذا ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة --- وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره إن شاء هيأه لها، وإن شاء تركه، فإذا هيأه لها فعليها استعاله، (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، 1/ 9 54)

(3)\_: وأما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطيب فيجب عليه منه ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به الصنان .... وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ .... ويجب عليه ماء الوضوء (الجوهرة النيرة، كتاب النفقات، 2/ 263)

(21).... عورت اگر چائے یائے تقہ پیتی ہے توان کے مصارف شوہر پر واجب نہیں اگر چپہ نہ پینے سے اُس کو ضرر رہنچے گا۔ <sup>(1)</sup>

اور صدر الشريعة بدر الطريقة مفتى امجد على اعظمى حنفى، متوفى:1367 ه لكھتے ہيں: (22)... يو ہيں يان، چھاليا، تمبا كو شوہرير واجب نہيں۔

اسی طرح جو چیزیں ضروریاتِ زندگی سے تو نہ ہوں لیکن اُنہیں کھانے کو جی چاہتاہو، مثلاً:آ ئسکریم، برگروغیرہ مہیّا کرنا شوم پر واجب نہیں ہے۔

اور اگر عورت بیار ہو تو ڈاکٹر کی فیس اور دواکی قیت شوہر پر واجب نہیں ہے۔ہاں! شوہر کار اخلاقی فریضہ ہے کہ اُسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اور دوا بھی لے کر دے کہ اس آپس میں مجت کار شتہ مستکم ہو گااور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ عورت شوہر کے اس احسان کے بدلے احسن طریقے سے اس کی خدمت سر انجام دے گی۔ اور اگر بچے بیدا ہو تو دائی یاڈاکٹر کی فیس شوہر پر واجب ہے اگر شوہر نے ڈاکٹر کو بلایا اور اگر بیوی بلائے تو بیوی پر واجب ہے اور اگر ان دونوں کے بلائے بغیر خود آ حائے توشوہر پر واجب ہے۔

چنانچہ علامہ ابو بکر بن علی حدّ ادی زبیدِی حنی، متوفی: 800ھ کھتے ہیں: (23)....مرض کے لیے دوائی شوہر پر واجب نہیں ہے۔

(23)...مرض کے لیے دوائی شوہر پر واجب نہیں ہے۔ (3) اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی اعظمی حنفی، متوفی ۲۰۱۱ھ کھتے ہیں: عورت اگر بیار ہو جائے تو شوہر کا بیہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غم خواری اور

<sup>(1)-:</sup> لا يلزمه لها القهرة و الدخان و إن تضرّرت بتركها. (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: لا تجب على الأب...إلخ، 5/ 294)

<sup>(2)</sup>\_:(بهار شريعت، نفقه كابيان، 8 / 265) ً

<sup>(3)</sup> ـ: ولا يجب عليه الدواء للمرض ـ (الجوهرة النيرة، كتاب النفقات، 2/263)

تیار داری میں ہر گز ہر گز کوئی کو تاہی نہ کرے بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ سے عورت کے دل پر نقش بٹھادے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یادر کھے گی۔ اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑادے گی۔ (1)

اور علاهمه زين الدين ابن تجيم مصرى حنفي [970 هـ] لكھتے ہين:

(24).... بچہ پیدا ہو اتو دائی کی اُجرت شوم پر ہے اگر شوم نے بُلایا اور اگر بیوی نے بلایا تواسی پر ہے۔

(25) .... اگر دونوں کے بلائے بغیر خود بخود آجائے تواس بارے میں فقہاکے دوا توال ہیں:

(1) شوہر پر واجب ہے کہ ہمستری کی مؤنت ہے۔

(2) بیوی پر واجب ہے جیسا کہ ڈاکٹر کی فیس خود بیوی پر ہے۔ (<sup>2)</sup>

اور "صاحب بحر" کی مذکورہ عبارت کے تحت علامہ شامی علیہ الر حمہ لکھتے ہیں: میرے نزدیک قولِ اوّل راج ہے کہ دائی کابڑا فائدہ بچہ کی طرف لوٹا ہے اور بچہ کا خرچہ باب پرلازم ہوتا ہے، لہذا اس صوت میں اجرت باپ پرلازم ہوگی۔(3)

### ہر بیوی کا معرکۃ الآراء مسئلہ شوہر پر اپنی بیوی کو کپڑوں کے سوٹ مہیّا کرنے کی شرعاً وجو بی مدت

(70: جنتی زیور، بیویوں کے حقوق، صفحہ: (70

<sup>(2)-:</sup> وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة والزوج فلقائل أن يقول عليه؛ لأنه مؤنة الجماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب - (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، 4/ 192)

<sup>(3)-:</sup>ويظهر لي ترجيح الأول؛ لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيهـ(رد المحتار،كتاب الطلاق، باب النفقة،،5/ 294)

شادی کے بعد عورت جب رُ خصت ہو کر شوہر کے پاس آتی ہے تواسی وقت سے اُس کا کیڑا جوڑا شوہر پر واجب ہے اگر چہ عورت کے پاس میکے سے لائے ہوئے کتنے ہی کیڑے ہوں اور نہ عورت پر میہ واجب کہ میکے سے جو کیڑے لائی ہے وہ پہنے بلکہ اب سب شوہر کے ذمہ ہے۔

پھر مرچھ مہینہ پر موسم کے لحاظ سے ایک جوڑا دینا واجب ہے، ہاں! اگر مدت پوری ہونے سے پہلے پھٹ گیا تو دوسرادینا واجب ہے۔

اوراگر مدّت ختم ہونے کے بعد بھی وہ جوڑا باقی ہے تو دیکھا جائے گا کہ پہناہی نہیں یا کبھی اُس کو پہنتی تھی اور کبھی اور البوڑا دوسر اجوڑا دیناواجب ہے اور اگریہ وجہ نہیں بلکہ کپڑامضبوط تھااس وجہ سے نہیں بھٹا تو دوسر اجوڑا واجب نہیں ہے۔

پھر کیٹر اادنی،اعلیٰ یا در میانہ کس طرح کا دے گا،اس میں وہی تفصیل ہے جو کھانے پینے کے بیان یں گزر چکی ہے۔

ین چنانچہ رُ خصتی کے بعد شوہر پر لباس مہیّا کرناکب واجب ہے،اس بارے میں عمدة المحققین سیّد محد امین ابن عابدین شامی متوفی 1252 ھ لکھتے ہیں:

(26).... (بعداز رئصتی نی الفور شوہر) نفقہ و خرچہ کی طرح کیڑے جوڑے کا انتظام کرے گا، یہ شرط نہیں ہے کہ چھ مہینے گزر جائیں تو کیڑے لے کر دے گا۔ حاصل کلام سے ہے کہ شوہر پر لباس مہیّا کرنا فوراً واجب ہے نہ کہ چھ مہینے کی پوری ملات گزرنے کے بعد واجب ہے۔ (1)

(1)\_:والكسوة كالنفقة في أنه لا يشترط مضي المدة بحر عن الخلاصة. وحاصله أنها تجب لها معجلة لا بعد تمام المدة. (ردّ المحتار،كتاب الطلاق، باب النفقة،5/ 294) اور علامہ ابو بکر بن علی حدّادی زبیدِی حنی، متو فی: 800ھ رقم طراز ہیں:

(27)....ہر ششاہی پر ایک جوڑا واجب ہے۔ جب ایک جوڑا کپڑا دیدیا توجب تک مدت

پوری نہ ہو دینا واجب نہیں اور اگر مدت کے اندر پھاڑڈ الا اور عادۃً جس طرح پہنا جاتا ہے
اُس طرح پہنی تو نہیں پھٹا تو دوسر ہے کپڑ ہے اس ششاہی میں واجب نہیں ور نہ واجب

ہیں اور اگر مدت پوری ہوگئ اور وہ جوڑا باقی ہے تو اگر پہنا ہی نہیں، دوسر اپہنی رہی یا

بھی اُس کو پہنتی تھی اور کبھی اور کپڑے، اس وجہ سے باقی ہے تو اب دوسر اجوڑا دینا

واجب ہے اور اگر یہ وجہ نہیں بلکہ کپڑا مضبوط تھا اس وجہ سے نہیں پھٹا تو دوسر اجوڑا و

اور صاحبِ بهارِ شريعت صدرالشريعه عليه الرَّحمه لكهة بين:

(28)....جاڑوں(سر دیوں) میں جاڑے کے مناسب اور گر میوں میں گر می کے مناسب کپڑے دے مگر بہر حال اس کا لحاظ ضروری ہے کہ اگر دونوں مالد ار ہوں تو مالد اروں کے سے کہ اگر دونوں مالد ار ہواور ایک مختاج کے سے کپڑے ہوں اور مختاج ہوں تو غریبوں کے سے اور ایک مالد ار ہواور ایک مختاج تو متوسط جیسے کھانے میں تینوں باتوں کا لحاظ ہے۔

اور لباس میں اُس شہر کے رواج کا اعتبار ہے جاڑے گرمی میں جیسے کپڑوں کا وہاں چپن کیڑوں کا دورج چپن کیڑوں کا مہاں چپن (رواج) ہے وہ دیے چپڑے کے موزے عورت کے لیے شوہر پر واجب ہیں۔ اور سُوتی، اُونی موزے جو مگر عورت کی باندی (لونڈی) کے موزے شوہر پر واجب ہیں۔ اور سُوتی، اُونی موزے جو جاڑوں میں سر دی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں یہ دینے ہونگے۔

(1) ـ: ولو فرض لها الكسوة في مدة ستة أشهر ليس لها شيء حتى تمضي المدة فإن تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها معتادا لم تتخرق لم تجب وإلا وجبت وإن بقي الثوب بعد المدة إن كان بقاؤه لعدم اللبس أو للبس ثوب غيره أو للبسه يوما دون يوم فإنه يفرض لها كسوة أخرى وإلا فلا (الجوهرة النيرة، كتاب النفقات، 2/ 263)

### حنسر حب مسیں شوہر کی ذمہ داری

(۲۹)... شوہر کو خود ہی چاہیے کہ عورت کے مصارف اپنے ذمہ لے یعنی جس چیز کی ضرورت ہولا کریامنگا کر دے۔

(٣٥)...اور اگر لانے میں تاخیر کر تاہے تو قاضی کوئی مقدار ، وقت اور حال کے لحاظ سے مقرر کر دے کہ شوہر وہ رقم دے دیا کرے اور عورت اپنے طور پر خرچ کرے۔

### عورت جور قم اپنے خریجے سے بچائے اس کامالک کون؟

(۳۱)...اور اگر اپنے اوپر تکلیف اُٹھا کر عورت اس میں سے کچھ بچالے تووہ عورت کا ہے واپس نہ کریگی، بچائی ہوئی رقم آئندہ کے نفقہ میں شامل نہ ہوگی۔

### کس صورت میں بیوی بلاا جازتِ شوہر اُس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟

(۳۲)...اور اگر شوہر بقدرِ کفایت عورت کونہیں دیتا تو بغیر اجازتِ شوہر عورت اُس کے مال سے لے کر صرف کر سکتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اورا گرعورت کو ایک ماہ کا خرچہ دے دیا ، مہینہ ختم ہو گیالیکن کچھ بیسہ ابھی تک باقی ہے توعورت دوسرے ماہ کے خرچے کی حقد ارہے۔

اور عورت کوایک مہینے کا نفقہ وخرچہ دے دیا، اُس نے فضول خرچی سے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خرچہ خرچ کرڈالا یا چوری جاتار ہایا کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گیا تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے شوہر پر خرچہ واجب نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

<sup>(1)</sup>\_: بهارِ شریعت، نفقه کابیان،8 / 265

(33)...اگر عورت کے لیے ایک ماہ کا خرچہ دس در ہم مقرر ہوا، مہینہ گزر گیااور پچھ خرچ ہاقی ہے توعورت دوسرے دس در ہموں کی حقد ار ہو گی،

(34)...برخلاف اس صورتِ مسئلہ کے کہ عورت کو ایک مہینے کا نفقہ وخرچہ دے دیا، اُس نے فضول خرچی سے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خرچہ خرچ کرڈالا یا چوری جاتار ہایا کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گیاتو مہینہ ختم ہونے سے پہلے شوہر پر خرچہ واجب نہیں ہے۔(1)

# عورت کے رہنے کے لیے رہائش کا نظام وانصسرام

عورت کو رہائش دینا شوہر پر واجب ہے اور علیحدہ گھر دینا شوہر پر واجب ہے اور علیحدہ گھر دینا شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ رات گزار نے کے لیے ایک الگ کمرہ دینا واجب ہے، جس میں شوہر کے متعلقین نہ رہیں، ہاں!اگر شوہر کا اتنا چھوٹا بچیہ ہو کہ ہمبستری سے آگاہ نہیں ہو سکتا تو وہ ساتھ رہ سکتا ہے۔

البتہ اگر بیوی خود سب کے ساتھ رہنا چاہے تو اجازت ہے کہ اپنا حق ساقط کرناجائزہے۔

# پہلے شوہر سے عورت جو اولا دلائے، کیااس کی رہائش شوہر پر لازم ہے؟

اسی طرح عورت کے منتعلقین اگر چہ بہت جھوٹا بچہ ہو، جو پہلے شوہر سے لائی ہو،

(1) ـ: فلو قدر لها عشرة دراهم نفقة شهر فمضى الشهر وبقي منها شيء يفرض لها عشرة أخرى بخلاف ما إذا أسرفت فيها أو سرقت أو هلكت قبل مضي الوقت لا يقضي بأخرى ما لم يمض الوقت . (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في الإبراء ... إلخ، 5/ 306)

اگر ان کو شوہر رو کناچاہے توروک سکتاہے ،عورت کو اس کا اختیار نہیں کہ خواہ مخواہ اُسے وہاں رکھے۔

### رہائش کی کیفیت

رہائش امیروں والی مہیّا کرنی ہوگی یاغریبوں والی ،اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہاں چار صور تیں ہیں:

پہلی صورت:اگر شوہر و زوجہ دونوں مالدار ہوں تو رہائش مالداروں کی طرح واجب ہے۔ دو سری صورت: دونوں محتاج (نگ دست)ہوں تو محتاجوں کی سی واجب ہے۔ تیسری صورت: عورت مالد ار اور شوہر محتاج ہو۔

چوتھی صورت: شوہر مالدار اور عورت محتاج ہوتو آخر الذکر دونوں صور توں میں متوسط درجے کی رہائش کا انتظام و انصرام واجب ہے لیعنی محتاج کی طرح رہتے ہوں اُس سے اچھی رہائش اور اغنیا کی طرح رہن سہن ہو تواُس سے کم درجہ کی رہائش واجب ہے۔ دینانچہ علاّمہ علاء الد"ین حصکفی حنفی [1088ھ]" درِّ مختار"میں لکھتے ہیں:

(36)...زوجہ کورہائش کے لیے ایک ایسا کمرہ دیناشوہر پر واجب ہے جو شوہر کے دیگر اہل خانہ سے خالی ہو،ہاں! شوہر کا اتنا چھوٹا بچہ جو ہمبستری کو سمجھ نہیں سکتا وہ ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کمرے میں بیوی کے گھر والے بھی نہیں رہ سکتے اگر چہ اس کا پہلے شوہر سے چھوٹا بجہ ہو۔

(31).... اور جس طرح کھانے اور لباس میں دونوں کے حال کا لحاظ کیا گیا، رہائش میں مجھی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔

(34).... اورگھر میں علیحدہ کمرہ ہو، جس کا دروازہ بند ہو سکتا ہو۔

اور رہائش میں کمرے کے ساتھ کچن اور بیت ُ الخلاء بھی ہوناچاہئے۔ <sup>(1)</sup> اور علامہ شامی علیہ الرّحمہ ماتن کے قول: " وہ کمرہ شوہر کے دیگر اہل

اور علامہ شامی علیہ الر حمہ ماتن کے قول: " وہ کمرہ شوہر کے دیگر اہلِ خانہ سے خالی ہو"کے تحت رقم طراز ہیں:

(3۸)... ہاں!اگرزوجہ دیگراہلِ خانہ کے ساتھ خو در ہناچاہے تورہ سکتی ہے کہ یہ اپناحق خود ساقط کرنے پرراضی وخوش ہے۔ (2)

اور علامہ شامی علیہ الرّحمہ ماتن کے قول:" رہائش میں دونوں حال کا لحاظ کیا حائے گا"کے تحت فرماتے ہیں:

(۳۹)...اس سے مراد امیری و غریبی میں دونوں کے حال کا لحاظ کیا جائے گا، پس امیروں کی رہائش، غریبوں کی رہائش کی طرح نہیں ہوسکتی، البتہ دونوں میں جب ایک غنی، دوسرا فقیر ہو (جسے ہم نے تیسری اور چوتھی صورت بنایا ہے) تواس کا حکم گزر چکا کہ کھانے اور لباس میں در میانے درجے کا عورت کے لیے واجب ہے۔ (3) (یہاں بھی وہی حکم ہے جیسا کہ اور تفسیلا بیان ہو چکا ہے۔)

اور عمدةُ المختفنين علامه شامي قد س سره السامي ،ما تن کے قول: "عليحده

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> ـ: تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع (وأهلها) ولو ولدها من غيره (بقدر حالهما) كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. زاد في الاختيار والعيني: ومرافق، ومراده لزوم كنيف ومطبخ، وينبغي الإفتاء به ملخصاً (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة، 5/ 324)

<sup>(2)</sup>\_: (قوله خال عن أهله إلخ) إلا أن تختار ذلك؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها.... ملخصاً .. (دالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في مسكن الزوجة ... إلخ، 5/ 324)

<sup>(3)</sup> ـ: (قوله بقدر حالهما) أي في اليسار والإعسار، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء كما في البحر؛ لكن إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا؛ فقد مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة الوسط. (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: في مسكن الزوجة ... إلخ، 5/ 325)

کمرہ" کے تحت راقم ہیں:

(4+)....رات گزارنے کے لیے عورت کا علیحدہ خاص کمرہ ہو، جس میں دیگر اہلِ خانہ میں سے کوئی اور اس کے ساتھ نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

اور صدر الشريعه بدر الطريقه عليه الرسمه لكھتے ہيں: عورت اگر تنہا مكان چاہتی ہے ليخي اپني سُوت ياشو ہر كے متعلقين كے ساتھ نہيں رہنا چاہتی تواگر مكان ميں كوئى ايسا دالان اُس كو دے دے جس ميں دروازہ ہواور بند كر سكتى ہو تو وہ دے سكتا ہے دو سرا مكان طلب كرنے كا اُس كو اختيار نہيں بشر طيكه شوہر كے رشته دار عورت كو تكليف نه بہنچاتے ہوں۔ رہا يه امر كه پاخانه (بيتُ الخلاء)، عسل خانه، باور چى خانه بھى عليحده ہونا چاہيے، اس ميں تفصيل ہے اگر شوہر مالدار ہو تو ايسا مكان دے جس ميں يه ضروريات ہوں اور غريوں ميں خالى ايك كمرہ دے دينا كافى ہے، اگر چه عسل خانه وغيرہ مشترك ہو۔ (2)

اور علامہ شامی علیہ الر حمہ لکھتے ہیں: رہائش میں اس بات کا لحاط رکھنا بھی ضروری ہے کہ عورت کو ایسے مکان میں رکھے جس کے پڑوسی صالحین ہوں کہ فاسقوں میں خود بھی رہنا اچھا نہیں نہ کہ ایسے مقام پر عورت کا ہونا اور اگر مکان بہت بڑا ہو کہ عورت وہاں تنہار ہے سے گھبر اتی اور ڈرتی ہے تو وہاں کوئی ایسی نیک عورت رکھے جس سے دل بشکی ہویا عورت کو کوئی دوسر امکان دے جو اتنابڑانہ ہواور اُس کے ہمسایہ نیک لوگ ہوں۔ (3)

<sup>(1)</sup>\_: (قوله وبيت منفرد) أي ما يبات فيه؛ وهو محل منفرد معين قهستاني. والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار ـ (أيضاً)

<sup>(2)</sup> ـ: بهارِ شريعت، نفقه كابيان، 8/272

<sup>(3)</sup> ـ: قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحب ولكن بين جيران صالحين ..... الحاصل أن

### بعدِ طلاق گھر میں عد"ت گزارنے دینا اور اتیام عد"ت کاخرچہ دینا

نیز بیوی کے حقوقِ فرائضہ وواجبہ میں سے یہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر پر لازم ہے کہ اُسے اپنے گھر میں عد"ت پوری کرنے دے۔

چنانچہ طلاق دینے والے شوہر ول کو اور اُن کی مُعتدّہ عور توں کو اللہ تعالی کا تھم ہے: ﴿ وَاتُّوا اللّٰهَ رَبُّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوٰهُنَّ مِنْ لِيُؤْمِنَ وَلَا يَخْرِجُنَ ﴾ (1)

ترجمہ:اور اپنے ربّ اللّٰہ سے ڈرو، عِرّت میں انہیں اُن کے گھر ول سے نہ نکالواور نہ وہ آپ نکلیں۔(کنزالا بمان)

مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی سیّد نعیم الدّین مراد آبادی علیہ الرّحمہ، متوفی 1391ھ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "عورت کو عِدّت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے اور نہ شوہر کو جائزہے کہ مُطلَّقہ کو عِدّت میں گھرسے نکالے اور نہ عور توں کو وہال سے خود فکناروا" (خزائن العرفان)

چِنانچِهِ اللّٰه تعالَى فرماتا ہے:﴿ وَوَلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهِ غَدْدُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهِ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (2)

الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران، فإن كان صغيراً كمساكن الربوع والحيشان فلا يلزم لعدم الاستيحاش بقرب الجيران، وإن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران يلزم لا سيها إن خشيت على عقلها ملخصاً (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في الكلام على المؤنسة ، 5/ 328)

(1) ـ ـ : [سوة الطّلاق: 56/1]

(2) ـ ـ : [سوة الطّلاق: 56/1]

ترجمہ:اوریہ اللہ کی حدّیں ہیں، اور جو اللہ کی حدّوں سے آگے بڑھااس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم جھیج۔ (کنزالا بمان)

### معتده (مدت گزارندوالی) کو گھرسے نکالنے کی اجازت

ہاں" اگر عورت فخش کجے اور گھر والوں کو اِیذاء دے تو اس کو نکالنا جائز ہے؛ کیونکہ وہ ناشزہ کے حکم میں ہے۔

چنانچ قرآن میں ہے: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةِ مُتَيِّنَةً ﴿ ﴾ (1)

ترجمہ: مگریہ کہ کوئی صرتے بے حیائی کی بات لائیں۔(کنزالا بمان)

اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: الْفَاحِشَةُ الْمُبَیَّلَةُ (صرح بِحیانَ کابت) میہ ہے کہ عورت مرد کے گھر والوں سے فحش کجے اور انہیں ایذاء دے۔

اور دوسری روایت میں ہے، حضرت ابن عباس ۸نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں فرمایا:اس فرمان کامطلب اپنے اہل سے فخش گوئی ہے، پس جب اُن سے فخش بکے تو اُن کے لئے اُس عورت کو زکالنا حلال ہے۔ (3)

یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: لیتنی، شوہر کے گھر والوں سے مخش بکنااور ان کو ایذادینا(مراد) ہے۔ <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [سوة الطّلاق: 65/1]

<sup>(2)-</sup>ــ:[قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه ]الْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَةُ أَنْ تَفْحَشَ الْمُوَّأَةُ عَلىٰ أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِنْهِمْ.

<sup>(3)</sup>\_\_. [عنه وفي رواية] أَنْ تَبَدُّوَ عَلَىٰ أَهْلِهَا فَإِذَا بَذَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.

<sup>(4)</sup>\_\_:[عنه وفي رواية أخرى هُوَ الْبَذَائُ عَلىٰ أَهْلِ زَوْجِهَا. (السنن الكبري للبيهقي، كتاب

## معتده كونكنے كى اجازت:

اگر شوہر نے اسے طلاق بائن یا مُغلِّظ دی ہو اوروہ فاسق ہو جس سے اُس عورت کے ساتھ بد فعلی کا خوف ہو اور وہ اِل کوئی ایسانہ ہو جو اُس کی نیت بد کوروک سکے توالی صورت میں وہ عورت اُس مکان سے نکل جائے کیونکہ یہ عُذر ہے پھر جس مکان میں منتقل ہوئی وہاں سے نہ نکلے ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مر دخود اس مکان سے نکل جائے اور عورت کو وہیں عِلّات گزار نے کے لئے چھوڑ دے کیونکہ عورت پر عِلّات والے گھر میں تھم ناواجب ہے اور اُس پر واجب نہیں۔ اسی لئے بہتری اسی میں ہے کہ مر دگھر چھوڑ دے۔

محقّق علی الاطلاق امام ابن ھمام حنفی، متو فی اُ۱۸ ھے لکھتے ہیں: مگر جب شوہر فاسق ہو تواس وقت عورت عِلاّت کے گھر سے نکل سکتی ہے؛ کیونکہ بیہ عُذر ہے اور بہتر ہیہ ہے کہ شوہر ہی نکل جائے۔(1)

اسی طرح اگر گھر میں کوئی اور نہیں اور مکان آبادی کے کنارے پر ہو اور اُسے وہاں جان یامال کا خوف ہو یا صرف تنہار ہے سے خوف کھاتی ہو، اس صورت میں بھی مکان بدلنے کی اجازت ہو گی۔

چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ روایت کرتے ہیں کہ ''اُمُّ الموٰمنین حضرت عائشہ صدیقہ 9 فرماتی ہیں: فاطمہ بنت قیس مکانِ وحشت میں تھیں تو اس کے آبادی کے کنارے پر ہونے پر خوف کیا گیا، پس اسی لئے رسول اللہ انے انہیں مکان بدلنے کی اجازت عنایت فرمائی۔(2)

العدة، باب ماجاء في قول الله عَزَّوَجَلَّ: {اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ}،7/ 708.709، الحديث:١٥٤٨٥)

<sup>(1)</sup>\_\_.:إلا أن يكون فاسقاً فحينئذ تخرج لأنه عذر والأولى أن يخرج هو. (فتح القدير شرح الهداية، المجلد(٤)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل، ص٦٧)

<sup>(2)</sup>\_\_: أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانِ وَحْشِ فَخِيْفَ عَلىٰ نَاحِيَتِهَا فَلِذَٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ .

اور فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے یمن جاتے ہوئے بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں اور رسول اللہ انے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمادیا تھالہذاوہ مُطلّقہ مُغلّظہ تھیں اور شوہر ان کے پاس نہ تھے۔

لہذاعذر پانے جانے کی صورت میں مطلّقہ بائنہ کو مکان بدلنے کی شرعاً اجازت دی ٹی ہے۔

### نے مکان کے تعیّن کا اختیار

مگرنے مکان کے تعیّن کا اختیار شوہر کے پاس رہے گا جیسا کہ علامہ علاء الدیّن حصکفی حنی، متوفی ۱۸۰ اصلی تعیین: طلاق میں (عورت اس مکان کی طرف منتقل ہوگی) جہال شوہر چاہے۔ (1) اور علامہ سیّد ابن عابدین شامی حنی ، متوفی ۱۲۵۲ھ کیصتے ہیں: طلاق بائنہ میں دوسرے مکان کے تعیین کا اختیار شوہر کوہے۔ (2)

#### نيامكان قريب هويادُور

مُعتدہ اگر مُطلَّقہ بائنہ یامُغلَّظ ہو اور کسی شرعی عذر کی بناپر اُسے مکان بدلنا پڑے تو ضروری نہیں کہ وہ مکان قریب ہی ہو دُور بھی لیاجا سکتاہے جبیبا کہ علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں: مکان مُنہدم ہونے کی صورت میں عِدّتِ وفات میں زیادہ قریب جگہ کی طرف عورت کا منتقل ہونا متعین ہو گا اور عِدّتِ طلاق میں جہاں عورت جاہے۔(1)

(السنن الكبرىٰ للبيهقى، كتاب العدة، باب ماجاء في قول الله عَزَّوَ جَلَّ: { اِلاَّ اَنْ يَأْتِيْن بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّيَةٍ}، 7/ 12، الحديث: ١٥٤٩٥)

(1) ـ ـ : وفي الطلاق إلى حيث شاء الرّوج. (الدرمختارشرح تنوير الأبصار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل: في الحداد، 3/ 537)

(2)--: وتعيين المنزل الثّاني للرّوج في الطلاق. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الطلاق، باب العداد، مطلب: الحق أن على المفتى الخ، 3/ 537)

(3)--: عيّن إنتقالها إلى أقرب المواضع مما انهدم في الوفاة و إلى حيث شاء تْ في الطلاق . (فصل: في الحداد، ص٥٣٧)

اور جس مکان کی طرف منتقل ہو جائے پھر اسے نہ چھوڑے عِدّت وہیں پوری کرے چنانچہ علامہ سیّد محمد امین ابن عابدین شامی حنفی، متو فی ۱۲۵۲ھ کھتے ہیں: کرے چنانچہ علامہ سیّد محمد امین ابن عابدین شامی حنفی، متو فی ۱۲۵۲ھ کھتے ہیں: اور حَكُم اس مكان كا جس كی طرف عورت شرعی عذركی وجہ سے منتقل ہوئی اصل رہائش وہی ہے پھر وہاں سے نہ نكلے۔ (۱)

# معتده کس صورت میں نفقہ کی مستحق ہے اور کب نہیں؟

شریعتِ مطہّرہ کی رُوسے حالتِ عدّت میں عورت نفقہ کی مستحق ہے اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر گھر سے چلی جائے اور اس بناء پر شوہر نے اُسے طلاق دے دی ہو تواب وہ عدت کے نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی۔ اور جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرکے گھر سے چلی گئی پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی تواس عورت کے لیے خرچہ اور رہائش اس وقت ثابت ہوگی جب وہ (عدت میں) اینے شوہر کے گھر واپس آ جائے۔

چنانچہ علامہ نظام الدین حنفی متوفی ۱۲۱اھ اور جماعت علائے ہند ارشاد فرماتے ہیں: طلاق کی عدت والی عورت خرچے اور رہائش کی مستحق ہوگی خواہ طلاقِ ثلاثہ یاطلاقِ رجعی ہو یابائنہ ،چاہے عورت حاملہ ہو یاغیر حاملہ۔اسی طرح" فناوی قاضی خان" میں ہے۔(2)

(1)\_\_.:وحكم ما إنتقلت إليه حكم المسكن الأصلى فلاتخرج منه "بحر". (ردالمحتار على الدر المختار، المجلد(٣)، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل: في الحداد، ص٥٣٧)

<sup>(2)</sup>\_\_: المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائنا، أو ثلاثا حاملا كانت المرأة، أو لم تكن كذا في "فتاوى قاضي خان". (الفتاوى الهندية: كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في

البتہ اگر شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارتی تو بیوی ایام عدّت کے خریجے کی مستحق نہیں ہوگی، الاا اھے اور جماعۃ علمائے مستحق نہیں ہوگی، اس بارے میں علامہ نظام الدین حفی، متوفی الاااھے اور جماعۃ علمائے ہند ارشاد فرماتے ہیں: اور اگر عورت نافرمان ہو تو وہ نفقہ کی مستحق نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ شوہر کے گھر لوٹ آئے اور نافرمان سے مر ادوہ عورت جو شوہر کے روکنے کے باوجود اس کے گھرسے چلی گئی ہواور جب وہ عورت نشوز اور نافرمانی کوترک کر دے تواب نفقہ کی حقد ار ہوگی۔ (1)

اور علّامہ سیّد محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفیٰ ۱۲۵۲ھ نے لکھا:" آزاد عورت جب شوہر کی نافرمانی کرے پھر شوہر اسے طلاق دے دے تواس عورت کے لیے خرچہ اور رہائش اس وقت ثابت ہو گی جب وہ (عدت میں)اپنے شوہر کے گھر واپس آجائے۔(2)

اور صدر الشریعۃ ،حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ کھتے ہیں: جو عورت بے اجازت شوہر گھر سے چلے جایا کرتی ہے اس بناء پر اُسے طلاق دیدی توعدت کانفقہ نہیں پائے گی ہاں!اگر بعدِ طلاق شوہر کے گھر میں رہی اور باہر جانا جھوڑ دیاتو پائے گی۔<sup>(3)</sup>

النفقات، الفصل الأول، ١/ ٤٠٠: مطبوعة: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢هـ ٥. ٢٠٠٢م)

<sup>(1)</sup> ـ ـ وَإِنْ نَشَرَتْ فَلَا نَفَقَةً لها حتى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَالنَّاشِرَةُ هِي الْخَارِجَةُ عن مَنْزِلِ زَوْجِهَا الْمُلْعَةُ لَلْمَانِعَةُ نَفْسَهَا منه وإذا تَرَكَتْ النَّشُوزَ فَلَهَا النَّفْقَةُ. (اَلفتاوى الهندية :كتاب الطلاق،الباب السابع عشر في النفقات ، الفصل الأولى، ١/ ٠٤٠: مطبوعة: دارالمعرفة،بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢م)

<sup>(2)</sup> ــ أن الحرّة إذا نشزت فطلّقها زوجها فلها النّفقة والسّكنى إذا عادت إلى بيت الزّوج " (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الطلاق ، مطلب في بيع العبد لنفقة زوجته ، تحت قوله بخلاف حرة نشزت ، ١٤٢٠ مطبوعه: دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه ) (3) ــ: (بهار شريعت، كتاب الطلاق، نفقه كابيان، ٢٦٣٢١٣/٢٢ ، صه: ٨، مكتبة المدينة، كرا يحي، ياكتان)

## رزقِ حلال مهتا كرنا

بیوی کے حقوقِ فرائضہ واجبہ میں سے یہ بھی ہے کہ خاونداسے حلال کھلائے، حرام نہ کھلائے ؟ کرام نہ کھلائے ؟ کیونکہ اللہ عرقوجلؓ کا ارشادِ گرامی ہے:﴿ يَآيُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِنِ مَا رَبُوا كُلُوا مِنْ طَيِنِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

ترجمه: اے ایمان والو! کھاؤ ہماری دی ہوئی سُتھری چیزیں۔(کنزالایمان)

ترجمہ: اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جس کے ایند ھن آد می اور پتھر ہیں۔اس پر سخت کر ؒے فر شتے مقرّر ہیں، جو اللّٰہ کا تھکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں تھکم ہو وہی کرتے ہیں۔(کنزالایمان)

خوب ظاہر و باہر ہے کہ جب اپنے اہل وعیال کو لقمہ کرام کھلائے گا تو اللہ تعالی کے تکم کونہ مان کر بیوی بچوں کو دوزخ کے راستہ کا مسافر بنائے گا۔

اور حرام کھانے والا دوزخ کا حقد ارہے: چنانچہ حضرت جابر اسے مروی ہے کہ حضور نبی ّاکرم مَنگاتِیْنِمٌ کا فرمانِ عبرت نشان ہے: جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، وہ جنت میں نہیں جاسکے گابلکہ حرام مال سے پرورش پانے والا ہر جسم، جہنم کا حقد ارہے۔

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [البقرة: 2/ ١٦2]

<sup>(2)</sup> ـ ـ : [التحريم: 66/6]

<sup>(3)--:</sup> وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ لُحُمُّ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ . رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيهان-(كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، مشكاة المصابيح، 1/ 515، الحديث:

اور حضرت عائشہ صدّیقہ بنتِ صدیق۸سے روایت ہے، رسول الله مَثَلَ اللّٰهِ مَثَلِی اللّٰهِ مِثَلِی اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِل

اُور پھر کل بروزِ قیامت ہیوی بچے حرام کھلانے والے کی گردن پکڑ کر دربارِ اللہ علی میں عرض کریں گے: یا اللہ! یہ ہمیں حرام کھلا تا رہا، ہمیں معلوم نہیں تھا،لہذا ہمیں اس سے ہماراحق دلا یاجائے۔اس مطالبہ پر ان کے حق میں فیصلہ دیاجائے گا(اور بیوی بچوں کو خاونداورباپ سے حق دلادیاجائے گا۔)(2)

اے میرے مسلمان بھائی! ذراایخ گریبان میں جھانک کرسوچ کہ جن کی خاطر تو حرام کما تارہا وہی قیامت کے دن تیری گردن پکڑیں، کیایہ عقلمندی ہے؟ ... ہوش کے ناخُن لے، کیا تجھے محبّتِ دنیانے اس قدر اندھا کر دیا؟ .....اور دوسری جانب تجھے تیرا رہ ع:" فُوْوًا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهٰلِیْکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ وَ اَوْ اَهُوْلَ وَ لَا فَوْقَا وَ لَا قَوْلَ وَ لَا قُوْقًا إِلاَّ بِاللَّهِ.

واجبنمبرر:

## امر بالمعروف ونهى عن المنكر

ہوی کے حقوقِ فرائضۃ واجبہ میں سے بیہ بھی ہے کہ خاونداسے نیکی کی تلقین

(2772

(1)\_\_:عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامِ (الترغيب والترهيب، باب الترهيب من أكل الحرام ولبس الحرام، 2/2، الحديث: (الترغيب والترهيب، باب الترهيب من أكل الحرام ولبس الحرام، 2/2، الحديث: (1114)

(2)\_\_\_: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم فيقتص لهم منه (إحياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح، 2/ 33)

کر تارہے اور بُرائی سے منع کر تارہے ،اُسے طہارت ، نماز ,روزہ اور حیض و نفاس کے مسائل سکھائے اور اسے صوم وصلاۃ کا پابند بناکر نارِ جہنم سے بچائے۔

چِنانچِه اللّٰد جَلَّ وعَلَا حَكُم فَرَماتا ہے: ﴿ آيَا الَّذِينَ اَمَنُوا قُوّا اَفْسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهِ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  $\overset{\circ}{\mathbb{C}}$ 

ترجمہ: اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جس کے ایند ھن آد می اور پتھر ہیں۔اس پر سخت کر ؓ نے فر شتے مقرّر ہیں،جو اللّٰہ کا تھم نہیں ٹالتے اور جو انہیں تھکم ہو وہی کرتے ہیں۔(کنزالایمان)

## ہر مسلمان پراپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وتربیت لازم ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یادلوائے یو نہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تا کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں چنداحادیث ملاحظہ ہوں:

(1) ـ ـ : التحريم: 66/6

بارے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے ،اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے ،اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا، آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے ،اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا،الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحوں کے بارے میں سوال ہو گا۔ (1)

اور حضرت عمر وبن شعیب، اپنے والد اور وہ اپنے دادا ٹھا گئی سے روایت کرتے ہیں کہ سیّد المرسَلین مَلَّیْ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کماز پڑھاؤ اور ان کے پڑھنے کا حکم دواور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ (2)

اور حضرت ابو ہریرہ آسے روایت ہے،رسولِ مَثَلِّ اَلَّیْمُ اِن ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس شخص پررحم فرمائے جو رات میں اُٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی(نماز کے لئے) جگائے، اگر وہ نہ اُٹھے تو اس کے منہ پریانی کے جھینٹے مارے۔الله تعالیٰ اس

(1)--: أَنَّ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَاللَّرُأَةُ رَاعِيَّةٍ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَّادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (صحيح البخارى ، كتاب الجمعة في القرى والمدنِ، 1/ 212، الجديث: 893)

(2)...: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَمْرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاة؟، أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المُضَاجِعِ ( ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟، أ / ٢٠٨، الحديث: 495)

عورت پررحم فرمائے جورات کے وقت اٹھے، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تواس کے منہ پریانی کے چھینٹے مارے ہے<sup>(1)</sup>

لہٰذ الله عَرَّوجَلَّ ہمیں اپنے اہلِ خانہ کی صحیح اسلامی تعلیم وتر ہیت کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین۔

اور امام اہلسنّت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: مر دیرعورت کاحق نان ونفقہ دینا، رہنے کومکان دینا، مہروقت پراداکرنا، اس کے ساتھ تھلائی کابر تاؤر کھنا، اسے خلاف شرع باتوں سے بجانا۔<sup>(2)</sup>

# بیوی کو نماز کی تلقین کرنا نیز بیسنت انبیاعلیهم الصّلاة والسّلام ہے

خاوند پرلازم ہے کہ اُسے نماز کا حکم دے۔

ترجمه: اور (حضرت اساعیل علیه الصلاة والسلام) ایپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا (تھا) اور اینے رب کو پیند تھا۔ (کنزالا بمان)

اور الله جلّ شانه فرما تا ب: ﴿ وَأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا م ﴾ (1)

(1)--: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ المُرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا اللَّاءَ، رَحِمَ اللهُّ المْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ اللَّاءَ (ابو داؤد، كتاب التطوّع، باب قصال الليل، 2/ 48، الحديث: 1308)

<sup>(2)</sup> \_\_: (قَاوِي رضويهِ، كتاب الحضر والاباحت، 24/ 379)

<sup>(3)</sup> ـ ـ : [مريم: ١٩/ 55]

ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ۔ (کنزالایمان)
اس آیت کی تفسیر میں مُفسّر علامہ اساعیل حقی حنفی، متوفی 1127ھ کھتے ہیں:
اللّٰہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب سَلَّ عَلَیْمًا! جس طرح ہم نے آپ کو نماز اداکرنے کا حکم دیااسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز اداکرنے پر ثابت قدم رہیں۔ (2)

اور حضرت ابوسعید خدری آفرماتے ہیں: "جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تونی کریم مَنَّا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

اور خضرت عبداللہ بن سلام افرماتے ہیں "جب حضور اقد"س سَگَاللَیْمِ کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے پھر مذکورہ آیتِ

<sup>(1)</sup> ـ ـ : [سورة طه: ٢٠ / 132]

<sup>(2)</sup>\_\_.:وَأُمُّرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ يعنى كما امرناك بالصلاة فأمر أنت أهل بيتك وَاصْطَبِرْ عَلَيْها وداوم أنت وهم عليها (روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٢، ٥/ ٤٤٨)

<sup>(3)--:</sup> عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ: " {وَأَمُّرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَابِ عَلِيًّ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَابِ عَلِيًّ صَلاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَابِ عَلِيًّ صَلاةَ اللهُ كَذِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُهِ مَعْمُ الرِّجْسَ صَلاةَ الْغَدَاةِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، يَقُولُ: الصَّلاةُ رَحِمَكُمُ الله {إِنَّهَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] "(إبن عساكر، حرف العين، حرف الطاء في أباء من اسمه على، على بن ابى طالب... إلخ، 42/ 136)

مبار کہ کی تلاوت فرماتے۔<sup>(1)</sup>

اور حضرت سیّد ناجعفر بن سلمان ا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّد نا ثابت ا کو فرماتے ہوئے سُنا: جب حضور پُر نور مَنْکَالْیَٰکِمْ کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اینے اہل خانہ کوند افرماتے: اے اہل خانہ! نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ (2)

### بیوی کوخوشبولگا کرباہر جانے سے رو کنا

خاوند پر لازم ہے کہ اُسے بن کھن کر میک اپ کر کے خوشبولگا کر گھر سے باہر جانے سے روکے ، البتہ ایسی خوشبولگا سکتی ہے ، جس کی مہک چھپی ہو۔ چنانچہ حضورر حمت عالم صَلَّ اللَّهُ مِنْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ نَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَیْمُ کُلِی مُن

مجلس کے پاس سے گزر تی ہے تووہ ایسی اِسی ہے لینی بدیکار ہے۔ <sup>(3)</sup>

جدیثِ مذکور کی تشریح میں حکیمُ الامّت مفتی احمد یار خان نعیمی حفی، متوفی عدیثِ مذکور کی تشریح میں حکیمُ الامّت مفتی احمد یار خان نعیمی حفی، متوفی ہے۔ 1391ھ رقم طراز ہیں: کیونکہ وہ اس خوشبو کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، چونکہ اسلام نے زنا کو حرام کیا اس لیے زنا کے اسباب سے روکا، طاعون سے بچنے کے لیے زکام دفع کیا جاتا ہے، فی زمانہ چونکہ زناعیب نہیں سمجھا جاتا ہے اس لیے اسباب زنا بھی شائع ہیں۔ (4)

<sup>(1)--:</sup> عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ سَلَام قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضِّيقُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَّأَمُّرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/ ٢٥٨، الحديث: ٨٨٨)

<sup>(2)</sup> ـ ـ : جَعْفَرُ بْنُ سُلَيُهانَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْ أَهْلَهُ خَصَاصَةٌ نَادَى أَهْلَهُ: «يَا أَهْلَاهْ صَلُّوا صَلُّوا (الزهد لابن حنبل، ص: ٣٥ الحديث: ٤٩

<sup>(3)</sup> ـ ـ ـ : وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» يَعْنِي زَانِيَةً (سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، 3/ 432، الحديث: 2786)

<sup>(4)</sup> ــ: (مرأة المناجيح، باب الجماعة و فضلها، دوسري فصل، ٢/ ١٦٣)

اور حضرت سیّدُنا الو ہریرہ آکے پاس سے ایک عورت گزری، اس سے خوشبو آ رہی تھی، آپ نے دریافت فرما یا: "اے اَمَدُ الْجَبَّاد! کہاں کا ارادہ ہے؟"وہ بولی: "مسجد کا۔"استفسار فرمایا:"اس لئے خوشبو لگائی ہے؟" اس نے عرض کی: "جی ہاں۔" ارشاد فرمایا: واپس جااوراسے دھوڈال (کیونکہ) میں نے حضور نبی پاک مَلَّا اللَّهُ عَرَّمُ کو ارشاد فرماتے سناہے کہ "اللّه عَرَّوجَلَّ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرما تاجو نماز کے لئے خوشبولگا کر مسجد جائے جب تک کہ وہ واپس جاکرائے عسل جنابت کی طرح دھونہ دے۔" (1)

اور حکیم الاُمّت علیہ الرّحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو گھر میں خوشبو لگانا منع نہیں جب کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ پہنچ ... یعنی خوشبوا گرسارے بدن پر ملی ہوئی ہے تواس قدر مل مل کر نہائے جیسے جنابت میں نہاتی ہے تاکہ خوشبوکااثر بالکل جاتارہے تب نماز کوآئے۔(2)

اور یہ بات یاد رہے کہ فی زمانہ عور توں کے لیے حاضر یِ مسجد ممنوع ہے ،اس مسکلہ کی تفصیل جاننے کے لیے" فتاوی رضویہ "کا مطالعہ سیجئے۔

نیز حضرت عائشہ صدّیقہ 9 فرماتی ہیں: ایک روز ہمارے در میان حضور نبیّ اکرم مَثَلَّا اِیَّمِ مسجد میں تشریف فرماتھے کہ اسی دوران قبیلہ مزینہ کی ایک عورت آراستہ پیراستہ اِتراتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ آپ مَثَالِیَّا اِسْ اِللَّا اِتْرِاتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ آپ مَثَالِیَّا اِللَّا اِتْرِاتی

<sup>(1)</sup> ـ ـ : لَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيَّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الجُبَّارِ؟ قَالَتِ المُسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبُتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبُ ، ثُمَّ خَرَجَتْ تُرِيدُ المُسْجِدَ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةً، وَلَا كَذَا، وَلَا كَذَا حَتَّى تَرْجَعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجُنَابَةِ - ( مسند الحميدي، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، 2/ 196، الحديث: 1001)

<sup>(2)</sup> \_\_: (مر أة المناجح، بإب الجماعة وفضلها، دوسرى فصل، 163/2)

عور توں کو بھڑ کیلے اور خوشبو دار لباس پہن کر مسجد جانے سے رو کو کہ بنی اسر ائیل کی عور توں نے خوبصورت لباس پہنا اور مسجد میں خوشبولگا کر حاضر ہوئیں تو بنی اسر ائیل دھتکار دیئے گئے۔(1)

صاحبو!غور کرنے کا مقام ہے کہ جب خوشبولگا کر مسجد کی طرف جانے والیوں کے لیے یہ وعید ہے تو پھر خوشبولگا کربن سنور کر آراستہ و پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے بازاروں اور شادی بیاہ میں جانے کی کیاسز اہو گی۔

البتہ خواتین وہ خوشبولگا سکتی ہیں ، جس کی مہک پھیلتی نہ ہوں ، اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول الله مَلَّالَیْا ہِمْ نے کہ مر دوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر ہور نگت چھپی رہے اور عور توں کی خوشبو ایسی ہو جس کارنگ ظاہر ہو، مہک چھپی ہوئی ہو۔ (2)

چنانچہ حدیثِ مذکور کی تشر سے میں حکیم الامّت مفتی احمدیار خان حفی تعیمی، متوفی 1391ھ رقم طراز ہیں: جیسے گلاب، مُشک، عنبر اور کا فور وغیرہ مرد کے لیے یہ خوشبوئیں بہتر ہیں کہ ان میں رگت نہیں مہک ہے۔ خیال رہے کہ عورت مہک والی چیز استعال کرکے باہر نہ جائے اپنے خاوند کے پاس خوشبو مل سکتی ہے یہاں کوئی

(1)--: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَيْنَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي المُسْجِدِ، إِذْ دَخَلَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ النَّهُوْ انِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، وَالتَّبَخْتُرِ فِي المُسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى النَّاسُ النَّهُ الزِّينَةَ، وَتَبَخْرُنَ فِي المُسَاجِدِ. (سنن ابن ماجه، ابوب الفتن، باب فتنة النساء، ، لِبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، وَتَبَخْرُنَ فِي المُسَاجِدِ. (سنن ابن ماجه، ابوب الفتن، باب فتنة النساء، ، 40 7 93، حديث: 4001)

(2)--: وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله، 2/ 232، حديث: 2174)

پابندی نہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ جوعورت خوشبومل کر باہر نکلے وہ الیم الیں ہے۔دوسری روایت میں ہے کہ عورت بخور لگا کر ہماری مسجد میں عشاء کے لیے نہ آئے۔اس سے معلوم ہورہاہے کہ عورت مہندی لگائے ہوئے باہر نہ پھرے کہ مہندی میں مہک ہے اور عورت کو مہک لگا کر نکلنا ممنوع ہے۔(۱)

نیز شوہر پر لازم ہے کہ اسے شرعی آباس کی تلقین کرے، غیر شرعی لباس سے منع کرے۔ منع کرے۔ منع کرے۔ عقا کد اہل سنت کی تلقین کرنا

نیز بیوی کے حقوقِ فرائضہ واجبہ میں سے یہ بھی ہے کہ خاونداسے عقائد اہلِ سنت وجماعت کی تلقین کر تارہے کہ عقائد اہلِ سنّت وجماعت کے بغیر ٹھ کانا جہنم ہے اور شوہر کو حکم ہے کہ اسے نارِ جہنم سے پچائے۔

چنانچہ ججۃ الاسلام امام محمہ غزالی علیہ الر حمہ [505ھ] لکھتے ہیں: شوہر کویہ حکم ہے کہ بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے؛ کیونکہ اللہ تعالی فرما تاہے: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نارِ جہنم سے بچاؤ، لہذا بیوی کو اہلِ سنت کے عقائد کی تلقین کر ناواجب ہے اور اگر بیوی نے کسی بدعت پر کان لگائے ہوں تو اسے اس کے دل سے ختم کر نالازم ہے اور اگر وہ دین کے معاملے میں سستی کرے تو اسے اللہ تعالی کاخوف دلانالازم ہے۔

(1) \_\_: (مرأة المناجي، باب الترجل، كتكهي كرنے كابيان، دوسرى فصل، 6/127)

<sup>(2)</sup>\_\_.:فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} ف عليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين (احياء علوم الدّين، كتاب آداب النكاح، 2/ 48)

اورامام احمد رضاخان علیه الرّحمه والرّضوان رقم طر از ہیں: بدیہاتِ دینیہ (دین میں بالكل واضح باتول مين )سے ہے كم اوّلاً عقائدِ اسلام و سنّت كير احكامِ صلّوة و طہارت وغیر ہاضر وریاتِ شرعیہ سیھناسکھانافرض ہے۔<sup>(1)</sup>

#### در سی عقیده ذریعه تنجات ہے

عقلمند پر پہلا فرض ہیہے کہ وہ اپنے عقیدے اہلِ سنّت وجماعت کے مطابق کرے کہ اعتقاد کی در ستی ہی ذریعہ نجات ہے۔

چنانچہ سیّدنا امام ربّانی حضرت خواجہ مجدّدِ الفِ ثانی قدّس سرّہ النّورانی نے فرمایا: سعادت و نجات کے نشان والے آدمی کے لیے ضروری ( فرض وواجب ) ہے کہ اینے عقائد فرقه 'ناجیه اہل سنّت و جماعت جو سوادِ اعظم اور جم عفیر ہیں لیعنی بڑا گروہ ہیں، کے موافق درست کرے تاکہ آخرت کی نجات اور خلاصی متصوّر ہوسکے۔ خبتِ اعتقاد یعنی بداعتقادی جو اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے، زہر قاتل ہے، جو دائمی موت اور ہمیشہ کے عذاب وعمّاب تک پہنچادیتی ہے۔ عمل کی سُستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے کیکن اعتقادی سُستی میں مغفرت کی گنجاکش نہیں۔(چنانچہ الله تعالی فرماتاہے:) اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءً ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَّلًا بَعِيْدًا

١١٦ ... [النساء: 4/

ترجمہ : اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک گھرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے حیاہے معاف فرمادیتا ہے۔ ( کنزالا بمان )<sup>(2)</sup>

اور آپ علیہ الر حمہ اس مکتوب کے آخر میں اہمیت عقیدہ کے پیش نظر یہ دعا ارشاد فرماتے ہیں ؛ اللَّهُمّ ثَبِّتْنَا عَلَى مُعْتَقَداتِ أَهْلِ السُّنَّةِ و الْجَهَاعَةِ و أَمِتْنا فِي زُمْرَتِهِم و احْشُرْنا مَعَهُمـ

<sup>(1)</sup> \_\_: (فتاوي رضويه ، كتاب الحضر والاباحت ، مسائل ساع ، 24 / 158

<sup>(2)</sup>\_.:( كمتوباتِ امام رباني ـ مترجم ، كمتوب: 204/ 204) ناشر : شبير برادرز ، لا مور ، سنّ اشاعت : 2007م - 1428 هـ

ترجمہ: یااللہ! ہمیں اہل سنّت و جماعت کے عقائد پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں انہی کے گروہ میں موت دے اور ہماراحشر بھی انہیں کے ساتھ فرما۔(از نعیی)

عقائدِ اہلِ سنّت و جماعت کو جاننے کے لیے امامِ ربّانی قدّس سرّہ النّورانی کے در جن صفحات پر مشتمل" مکتوب نمبر: 67"اور صدرالشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرّحمہ کی "بہارِ شریعت "کے" حصّہ اوّل" کامطالعہ ضروری اور مفید ہے۔

امر و نہی کے اعتبار سے چند باتیں میں نے ذکر کیں 'اس کے علاوہ بھی جن کے کرنے کا حکم ہے ،شوہر پر لازم ہے کہ اُن کا حکم دے اور جن سے بچنے کا حکم ہے ،اس پر واجب ہے کہ اُن سے منع کرے۔

بحمد الله تعالی شوہر پر واجب پانچ (5) حقوق کی تفصیل بوری ہوئی، جو میں نے قر آن و صدیث اور کُتُ فقہ سے تلاش کیے ہیں۔

اسی طرح بیوی پر بھی شوہر کے حقوق واجب ہیں (<sup>2)</sup> بلکہ بیوی پر شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔

میاں بیوی میں سے جو بھی بجانہ لائے گااینے گناہ میں گر فتار ہو گا۔

چنانچہ امام اہل سنت علیہ رحمۃ ربّ العزّت لکھتے ہیں: زن وشوہر میں ہر ایک کے دوسرے پر حقوقِ کثیرہ (بہت سارے حقق) واجب ہیں ان میں جو بجانہ لائے گا اپنے گناہ میں گر فقار ہو گا، اگر ایک ادائے حق نہ کرے تو دوسر ااسے دستاویز بناکر اس کے حق کو ساقط نہیں کر سکتا مگر وہ حقوق کہ دوسر ہے کے کسی حق پر مبنی ہوں اگر یہ اس کا ایساحق ترک کر سکتا ہے جیسے عورت کانان و کرے وہ دوسر ااس کے یہ حقوق کہ اس پر مبنی ہے ترک کر سکتا ہے جیسے عورت کانان و نفقہ کہ شوہر کے یہاں پابندر ہے کا بدلہ ہے ، اگر ناحق اس کے یہاں سے چلی جائے گی جب تک واپس نہ آئیگی کچھنے یائے گی، غرض واجب ہونے، مطالبہ ہونے، بے وجہ شرعی جب تک واپس نہ آئیگی کچھنے یائے گی، غرض واجب ہونے، مطالبہ ہونے، بے وجہ شرعی

<sup>(1)</sup> ـ ـ : (أيضاً، 2/ 215)

<sup>(2)۔۔:</sup> ان شاءاللّٰد تعالی دو سرے حصّہ میں تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ ۱۲منہ

آدانہ کرنے سے گنہگار ہونے میں تو حقوق زن وشوہر برابر ہیں ہاں! شوہر کے حقوق عورت پر سب پر بکٹر ت ہیں اور اس پر وجوب بھی اشد وآگد، ہم اس پر حدیث لکھ چکے کہ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے بعنی مال باپ سے بھی زیادہ، اور مر د پر سب سے بڑا حق مال کا ہے لعنی زوجہ کا حق اس سے بلکہ باپ سے بھی کم، ذلک (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بُعَضَهُمْ عَلَى بَعَضٍ) ترجمہ: اس لئے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسر سے پر فضیلت دی۔ (1) تعالی فی اعلم بالصّواب

كتبه مفتى مهتاب احمد لغيمى مدقى مهتاب المسدنعيم مدةى محمد عطاء الله نعيم رئيس دار الإفتاء جمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)

#### ماخذ و مراجع

(۱) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن سليم بن قايهاز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 840هـ)، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، 1420هـ – 1999م

(1)\_\_: (فآوي رضوبيه، كتاب الحضر والاباحت، رساله: الحقوق لطرح العقوق، 391/24)

- (2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ 1986م
- (3) إحياء علوم الدين لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت
- (4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 70 وهـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي
- (5) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: 656هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت،الطبعة: الأولى، 1417
- (6) التفسير المظهري لمحمد ثناء الله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية الباكستان، الطبعة: 1412 هـ
- (7) التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لأحمد المعرف بملاجيون حنفي (متوفى1130هـ)، طبع: بشاور
- (8) التيسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ)، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي الرياض، الطبعة: الثالثة، 1408هـ 1988م
- (9) تاريخ الخلفاء لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 91 هـ)، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: 1425هـ-2004م (10) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري لإمام محمد بن إسهاعيل أبى

عبدالله البخاري (متوفى: 255هـ)،الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت، ، الطبعة: الأولى، 1420هـ 1999م

(11) الجوهرة النيرة لأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800هـ)، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 1322هـ

(12) الدر المختار للعلامة علاء الدّين حصكفى الحنفي(المتوفى: 1088 هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م

(13) بهارِ شریعت لصدر الشریعه بدر الطریقه مفتی امجد علی اعظمی حنفی (متوفی: 1367ھ)، مطبوعة: مکتبة المدینه، کراچی

(14) جدّ الممتار لإمام أهل السنّة و الجماعة ا إمام احمد رضا خان (المتوفى: 1340هـ)، مطبوعة: مكتبة المدينة، كراتشي، الطبعة الثانية: 1435هـ – 2013م

(15)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م

(16)من هدى الرّسول (المسمّى) سِفرُ السّعادة للعلامة الشيخ أبي الطاهر محمد بن يعقوب الصدّيقي الفيروز آبادي(المتوفى: 816هه)، مطبوعة: مركز الكتاب للنشر.

(17) الزهد لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (17) الزهد كلم عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الطبعة: (المتوفى:241هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى،1420هـ – 1999م

(18)السنن الكبرى لإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقى (المتوفى: ٥٥١هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى :1420هـ 1999م

(19) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 119هـ)، المحقق: يوسف النبهاني، الناشر: دار الفكر - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2003م

(20) المبسوط للامام شمس الائمه محمد بن احمد سر خسى حنفى ،متوفى 3 48 ه ، مطبوعة: دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ – 1993 م

(21) المستدرك على الصحيحين، لأبى عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مُعيم بن الحكم الضبي الطههاني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 – 1990

(22) المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (المتوفى: 852هـ)، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ

(23)المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (13)المتوفي: 261هـ)، مطبوعة: دار الأرقم للطباعة، بيروت، لبنان

(24) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبى نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن المحقق: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، (المتوفى: 30 هـ)، المحقق: محمد حسن إسهاعيل الشافعي، مطبوعة: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م

(25) المعجم الأوسط لسليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين – القاهرة

(26) المعجم الكبير لسليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ

(27) سُنَن ابن ماجه لابن ماجة لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1998 م

(28) سُنَ أيي داود لأبى داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (المتوفى: 275هـ)، الناشر: دار ابن حرم، الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1998م

(29) سُنَن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، طبع: دار الكتب العلميه، بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000 م

(30) سُنَن الدارَقطني للامام، مطبوعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م

(31)سُنَن النسائي لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)، مطبوعة: دارالفكر، الطبعة: الثانية:1419 هـ 1999م

(32) شُرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأبى عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 1112هــ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى 1417هـــ–1996م

(37) فقاوى مفتى اعظم ہند شاہ محمد مصطفی رضا خان نوری حنفی (متوفی 1402 ھ)، طبع:1436 ھ۔ 2004م

(34) العطايا النبوية في الفتاوى الرّضوية لإمام أهل السنّة و الجماعة ا إمام احمد رضا خان (المتوفى:1340هـ)، مطبوعة: رضافاؤندُ يشن الهور

(35) فتح القدير، محقق على الاطلاق العلامة كمال الدين ابن الهمام حنفي، متوفى 61 هـ، مطبوعة: دارالفكر.

(36) فضائل الصحابة لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1403 – 1983

(37)كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي، (المتوفى: 975هـ)، المحقق: بكري، مطبوعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1401هـ/ 1981م

(38)لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بالخازن للامام العلام علاء الدين على بن محمد بن ابرهيم (متوفى: 741هـ)،طبوعة: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى: 1415هـ

(39) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبى الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان الهيثمي (المتوفى: 708هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي

(40)م أة المناتيج لحكيم الأمُّة المفتى أحمد يار خان النعيمي (المتوفى: 1391هـ)، قادري يبلشرز، كراچي

(41) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، شهاب الدين (المتوفى: 239هـ)، الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة – مصر

(42) مُسند أبي يعلى لأبى يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، متوفى: 307 ه. ، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 م – 1984 ه.

(43)مُسند إسحاق بن راهويه لأبى يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المعروف بـ ابن راهويه (المتوفى: 238هـ)، المحقق:

د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الناشر: مكتبة الإيهان – المدينة المنورة،
 الطبعة: الأولى، 1412 ه – 1991م

(44) مُسند الإمام أحمد بن حنبل لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مطبوعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2001م

(45) مُسند الحميدي لأبى بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي (المتوفى: 219هـ)

(46) مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبى عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)، الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولئ: 2003م-1424 هـ

(47)الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الحنفى (متوفى: 1161 هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ

(48) جنتی زیور(اسلامی مسائل وخصائل کا خزانه) الشیخ الحدیث علامه عبدالمصطفیٰ اَعظمی المجددی الحنفی(متوفی:1406هے)، ناشر: مکتبة المدینه، باب المدینه، کراچی، سلّطباعت: ربیج الغوث۲۵اه، من 2006ء